تصنيف

جُخِهُ السلم الأمام مُحَدِّق السم النّالولوي المُعَدِّق السم النّالولوي المُعَدِّق السم النّالولوي المعترف الم

جَيِّزُ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْ



اسلام نے اپنی تاریخ میں ہر آن اور ہر لحد میڈوت پیش کیا ہے کہ اس کا چمن ہر موہم میں فئے نئے بھول کھلاسکتا ہے۔ عقل وادراک کے کارواں نے جب نے قبل ووی کی روشنی میں سفر شروع کیا ہے، اس کے سامنے علم وحکمت ، فکر وبصیرت اور فضل و کمال کی ایک وسیج الآفاق کا سنات بے نقاب ہوتی چلی گئی ، عقل وفقل کے اس چیرت زاار تباط اور درایت وروایت کے اس محیر العقول ارتفاق نے ابتداء اسلام میں رجال وین کا ایک ہمکشانی افتی دریافت کیا ، جس کوکر ہوارضی پر'' اصحاب رسول '' کے نام سے جانا گیا، اور اس پاکیزہ گروہ انسانی کے پایئہ استناد ، کوالم نشرح کرنے کے لئے رب کا سنات نے ''رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ'' کی شہاد سے انتخار اور سنداعتز از سے سرفر از فر مایا۔

اسلام کے اس عہدز "یں کے بعد پھر ہر دور میں سید ناالامام الاعظم ابوطنیفہ "سید ناالامام الاعظم ابوطنیفہ "سید ناالامام الشافعی اورام غزالی وغیرہ جیسی شخصیات وجود میں آئیں، تیرہویں صدی کے موسم اور دینی احوال کے مناسب ججة الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی علیہ الرحمہ کو وجود بخشا، حجة الاسلام علیہ الرحمہ اس بزم میں گوآخر میں آئے گر پیچے نہیں بیٹھے۔انہوں نے اپنی خدادادصلاحیتوں اور جرت انگیز علم و حکمت کی بلندیوں سے ہر دور کے اساطین علم اور جال معرفت کی تصویر پیش کی۔

دارالعلوم دیوبندگی تاسیس کے انقلا بی کارنا ہے اور برصغیر میں دین کی وقیع اور رفیع خدمات کے حوالہ سے وہ کون شخص ہے جوان کے بایراحسان سے زیریار، اوران کے دینی وقعلیمی کارناموں کامنت کش نہیں ہے۔ ضرورت تھی کہ ججۃ الاسلام الامام مجمد قاسم النانوتو گئی کے علوم و معارف اور افکار کوسہل زبان میں چیش کیا جائے، ان کی شخصیت او رانقلا بی کارناموں سے دنیا کومتعارف کرایا جائے۔ یہ ایک ایسا ہم اور گران قدر کام تھا کہ جس کی انجام دبی حلفہ دارالعلوم دیوبند، قائمی برادری اور فکر دیوبند کے ہر علمبردار کے کا ندھوں پر افران ورقر دیوبند کے ہر علمبردار کے کا ندھوں پر فرض اور قرض کے درجہ سے کم نبھی۔

دارالعلوم وقف دیو بندا پنی بےسروسامانی کے باوجود جو پچھ بھی کرر ہاہے وہ خالص نصرت الٰہی ہی ہے۔خدا تعالیٰ کے فصل تمیم اوراحسانِ عظیم کا نتیجہ ہے۔ ''ججة الاسلام اکیڈئ'' کا قیام بھی اس سلسلہ کی ایک مفیدکڑی ہے۔

#### Ḥujjat al-Islām Academy

Al-jamia al-Islamia Darululoom Waqf, Deoband Eidgah Road, P.O. Deoband-247554, Distt: Saharanpur U.P. India

Tel: + 91-1336-222352, Mob: + 91-9897076726 Website: www.dud.edu.in

Email: hujjatulislamacademy@dud.edu.in, hujjatulislamacademy2013@gmail.com





#### تحذيرالناس

تصنیف: حجة الاسلام،الامام محمد قاسم صاحب نا نوتوی نوراللّه مرقده بانی دارالعلوم دیوبند طبع اولی: ۲۰۲۸ هر ۱۲۳۸ هر ۱۲۰۲۰

ISBN: 978-93-84775-03-2

باهتمام: جمة الاسلام اكيرى، دارالعلوم وتف ديو بند، سهار نيور، يوپى، الهند جمله حقوق بحق ناشر: جمة الاسلام اكيرى، دارالعلوم وقف ديو بندمحفوظ بين \_

Composed by: Abdul Mannan Qasmi Copyright © Hujjat al-Islam Academy Darul Uloom Waqf Deoband All rights reserved.

#### Hujjat al-Islam Academy

Aljamia Al-Islamia Darululoom Waqf Deoband Eidgah road, P.O. 247554, Deoband

Distt. Saharanpur U.P. INDIA

Tel: +91-1336-222352, Mob: +91-9897076726 Email: hujjatulislamacademy2013@gmail.com

hujjatulislamacademy@dud.edu.in

Website: http://www.dud.edu.in

Pritnted at: Mukhtar Press, Deoband

# تحذريالناس

من إنكار أثر إبن عباس

تصنیف: حجة الاسلام الا مام محمد قاسم النانوتوی گ بانی دارالعلوم دیوبند

نانثر: حجة الاسلام اكيرمي، دارالعلوم وقف ديو بند، سهار نپور

# عرض ناشر

''تحذیرالناس' ججة الاسلام حضرت مولا نامحرقاسم نانوتوی نورالله مرقده ، بانی دار العلوم دیوبند کے قلم گوہر بارسے نکلے ہوں ان نایاب جواہر یاروں میں سے ہے، جس میں حضرت ابن عباس رشائلیوں کے ایک اثر کی الیں تحقیق اور تنقیح ، اور مسئلہ ختم نبوت کی الیں توضیح اور تشریح کی گئی ہے کہ بلامبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے پہلے اتن تفصیل سے اس مسئلہ براس نوعیت کا کلام منصہ شہود میں نہیں آیا ہوگا۔

''عقیدہ ختم نبوت' اسلامی عقائد کے باب میں ایک ناگز برعقیدہ ہے، جو اہل اسلام کے یہاں غیر مختلف فیہ ہونے کے باوجود کچھ بدطینت اور باطل افراد ابتدائے اسلام ہی سے شقاق ونفاق کی چا در اوڑھ کر اس میں رخنہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے آئے ہیں، اور گاہِ بگاہِ اس طرح کی جدجہدا ورسعی ناروا ہوتی رہتی ہے، اور اپنی حرماں نصیبی اور بدعاقبتی کی مثال قائم کرتے نہیں تھکتے۔

چوں کہ'' ججۃ الاسلام اکیڈئ' دارالعلوم وقف دیوبند کے اولین اساسی اور بنیادی اہداف واغراض میں سے ججۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی تحقیق وتخ تج اورتشر سے وتو ضیح اورتسہیل کرکے ان کوخواص وعوام کے لیے بیساں مفید بنا کرشائع کرنا ہے، جس میں پہلا قدم تمام متون کی تحقیق وتخ تج ، اور دوسراان کی تسہیل وتشریح کا ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

اوراس بات کی وضاحت بھی ناگزیہ ہے کہ ججۃ الاسلام حضرت نانوتوی کی تمام مؤلفات وافادات اب تک یک جا کہیں دستیاب نہیں ہیں، جس سے علوم قاسمی کے خوشہ چینوں کو کافی شکایت رہتی ہے کہ وہ فکر قاسمی سے منسلک ہوتے ہوئے بھی بائی دارالعلوم کی فکر سے دوری محسوس کرتے ہیں۔ اور جو چندمؤلفات وافادات دستیاب ہیں بھی ، توان میں بہت سی خامیاں ؛ بلکہ غلطیاں ہیں، جن کا ادراک ان کوقد یم ترین نسخوں سے مراجعت کے بعد ہوا۔

# كلمات يتحسين وتبريك

ججۃ الاسلام، الا مام محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کے علوم ومعارف کی انفرادیت و مکتائیت اوران کی اہمیت وافادیت سے کون ناواقف ہے؛ لیکن پھر بھی ڈیڑھ صدی کے طویل عرصے میں بھی لا کھ تمناؤں اور خواہشوں کے باوجودان کے علوم کی تسہیل وتشریح کا کام کماحقہ منصهٔ شہودیر نہ آسکا۔

یہ بے حدفرحت وانبساط اور سرور وابتہاج کا موقع ہے کہ جمۃ الاسلام اکیڈی، دار العلوم وقف دیو بند نے حضرت الامام النانوتوکیؓ کے جمیع مصنفات کی تحقیق وتخ جنگ اور اور شہیل وتشریح کاعزم کیا ہے۔ بہت دنوں سے دلی تمنا اور خواہش تھی کہ کوئی اس سعادت کی طرف بھی سبقت کرے، جو کہ جمۃ الاسلام اکیڈی کے حصے میں آئی، اور اکیڈی اپنے قیام کے اول دن ہی سے جس نوعیت کی بحث و تحقیق اور تصنیف و تالیف کا فریضہ انجام دے رہی ہے، اور تین سال کے قلیل عرصے میں متعدد علمی اور تحقیق فریضہ انجام دے رہی ہے، اور تین سال کے قلیل عرصے میں متعدد علمی اور تحقیق تصنیفات منظر عام پرلا چکی ہے، اس سے میامید قرین قیاس ہے کہ ان شاء اللہ! اس کی ہم رکاب ہوگی۔

قابل مبارک باداور لائق صد تحسین ہیں اکیڈمی کے فعال ڈائر کٹر عزیزی ڈاکٹر مولا نامحد تکیب قاسمی سلمہ کہ وہ عنانِ عزیمیت تھام کرا کیڈمی کی ناخدائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ اکیڈمی کے فعال و متحرک ارکان کی نصرت واعانت فرمائے ،ملمی ودینی ترقیات سے نوازے ،اور توفیق ایز دی مدام رہے۔

محمرسالم قاسمی صدرمهتم دارالعلوم وقف دیوبند

### فهرست مضامين

| ٣  | کلمات محسین وتبریک                                                           |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | عرض ناشر                                                                     |            |
| 4  | فهرست مضامین                                                                 |            |
| 11 | استفتاء                                                                      |            |
| ۱۴ | الجواب                                                                       |            |
|    | مهيد                                                                         |            |
|    | ثتم نبوت کے لیے تا خِرز مانی لازم؛ مگراس کی حکمت وہ بیں جو عوالم مجھتی ہے ۔۔ |            |
| 10 | بنائے خاتمیت سے متعلق ایک شبہ                                                |            |
| 10 | جوابِشب <sub>ه</sub>                                                         |            |
| 14 | موصوف بالذات اورموصوف بالعرض كي وضاحت                                        |            |
| 14 | مثال                                                                         |            |
| 14 | آپ علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے                                               |            |
| 14 | آپ علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہونے کے دلائل                                    |            |
| 14 | نبوتِ ذاتی کی پہلی دلیل: میثاقِ انبیاء کیہم السلام                           | <b>(4)</b> |
| 14 | دوسرى دليل: نزول عيسى عليه السلام                                            | <b>(4)</b> |
| ۱۸ | علم نبوی اصلی ہے اور دوسرول کاعلم عرضی                                       | <b>(4)</b> |
| ۱۸ | نبوت کمالات علمی میں سے ہے                                                   |            |
| 19 | نبوت کمالات علمی میں سے ہونے کے دلائل                                        |            |
|    | ىپىلى دلىل: جامعىت علوم                                                      |            |
|    |                                                                              |            |

اسی لیے حجۃ الاسلام اکیڈمی نے سلسلہ وارتمام تصانیف ومؤلفات کی اشاعت کا عزم مصم کیا ہے، جس میں درج ذیل امور کی طرف خاصی توجہ مبذول گئی ہے:

(۱) قدیم ترین شخوں سے مراجعت کو حتمی قرار دیا گیا ہے، تا کہ سی طرح کی کمی،
کوتا ہی اور غلطی حتی المقدور باقی نہ رہ پائے۔اسی بنا پراس کتاب کی اشاعت کے لیے
قدیم ترین نسخہ - جو'' خیرخواہ پرلیں''سہار نپورسے ۱۳۰۹ھ رمیں شائع ہواتھا۔کو معیار قرار
دیا گیا،اوراس کے علاوہ بھی متعدد نشخوں سے مراجعت کی گئی۔

(۲) آیات وروایات کی تحقیق وتخ تا کی طرف خاص عنانِ عز بمت مبذول کی گئ ہے، تا کہ مستفیدین کی طمانینِ خاطر کا سامان مہیا ہو، اور بوقتِ ضرورت کتب محولہ سے مراجعت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔

(س) اصل متون میں چوں کہ ذیلی عنوانات مکتوب نہیں تھے، تو ذیلی عنوانات بہ مناسب مضامین کتاب کے اندراج کا اہتمام کیا گیاہے۔

(٣) اورجد يداسلوبِ نگارش اورعلاماتِ ترقيم كاخاص خيال ركها كيابـــ

اسی مستحسن اور مبارک سلسله کا آغاز''تحذیر الناس'' کی اشاعت سے کیا جارہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تشدہ گانِ راہ کوان کی منزل امید کی جاتی ہے کہ تشدہ گانِ راہ کوان کی منزل مقصود تک پہو نچنے میں ایک نئ کرن اور چیک محسوس ہوگی ۔ان شاء اللہ العزیز!

میں اس موقع پرمفتی عبدالمنان صاحب قاسمی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کی جہد مسلسل سے یہ کتاب زیور طبع سے آ راستہ ہوکر نذر قارئین ہونے جارہی ہے۔ موصوف نے نہ صرف دقت نظر کے ساتھ صحیح کا کام کیا؛ بلکہ نصوص اور روایات کی تخ تح کو بھی بحسن وخوبی انجام دیا۔ اللہ تعالی موصوف کے لیے اس کام کو دنیا و آخرت کی فلاح وکامرانی کا ذریعہ بنائے ، اوران کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین

محمد شكيب قاسمي

ڈ ائر کٹر: ججۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیو بند ۲ارشعبان المعظم ۴۳۷۸ هرمطابق ۱۰رمی ۱۰۱۷ء

| آيت''اَكنَّبِيُّ أَوْلَىٰ''سے تائيداوراس كامفہوم اس                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| احبیت واولویت کے لیے اقربیت کا وجہ بننا اوراس کے برعکس نہ ہونے کی دلیل سے ہس |   |
| ادراک ِ شخص بعدا دراک ِ اصل وجود ہونے کی مثال ہے۔ ۳۲                         |   |
| موصوف بالذات اورهيقت شي موصوف بالذات اورهيقت شي                              |   |
| علت سے معلول پر استدلال ' کمی''                                              |   |
| دلیلِ انی کاو جود دلیل کمی پر موقوف                                          |   |
| علت كاوجود ذههناً اورخارجاً معلول برمقدم                                     |   |
| لفظ ٔ اولیٰ کامعنی ٔ اقرب بهی زیاده موزوں سے                                 |   |
| آپ مومنین کے لیےعلت ایمان ہیں                                                |   |
| ابوتِ معنوی اوراصالتِ ایمان کی بحث کا نتیجہ ہے۔                              |   |
| تشنگئ تقریر باندیشهٔ تطویل                                                   |   |
| ختم نبوت کی مزید تنقیح                                                       |   |
| ہ سان وزمین کے مابین مماثلتو ں کابیان ہے۔۔۔۔ مس                              |   |
| مما ثلت في الأين يا في الحبهت مما ثلت في الأين يا في الحبهت                  |   |
| دوسری وجوهِ مما ثلت                                                          |   |
| مماثلت في القبليت                                                            |   |
| مما ثلث في العمر انيت                                                        |   |
| مما ثلت في الحكومت                                                           |   |
| مما ثلت في الافضليت سهم                                                      |   |
| اصولِ افضليت كاتحليلي جائزه                                                  |   |
| حکومت کی ماہیت مہم                                                           |   |
|                                                                              | _ |

| ۲۰          | 🚱 دوسری دلیل:الفاظ کے لغوی معنی سےاستدلال                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۰          | 😥 نبوت وصدیقیت میں فرقِ فاعلیت وقابلیت اوراس کی مثال               |
| ۲۱          | 🧘 نبوت وصدیقیت کی حقیقت                                            |
| ۲۱ ــــ     | 😥 شهید حقیقی کی بیجیان                                             |
| ۲۲          | 😥 شہادت عملی کمال ہے                                               |
| ۲۲          | 🧀 شهادت وصالحیت میں فرقِ إفاضیت ومستفیضیت                          |
| ۲۳          | 🔬 خلاصة كلام                                                       |
| ۲۳          | 😥 تىسرى دلىل: مىثاق انبياء كىلىم السلام                            |
| ۳۴          | , · · · ·                                                          |
|             | 🚱 پانچویں دلیل: تربیتِ علمی                                        |
| ra          | 🥏 خچشی دلیل:معجزه بھی علمی                                         |
| ۲۵ <u> </u> | 🥸 ختم نبوت ذاتی وز مانی میں تلازم اورآ پ کے تاُ خِرز مانی کی حکمت_ |
| ۲۲          | 🚱 آپ علیهالسلام کو کتاب بھی جامع ملی 🔃                             |
| r <u>/</u>  | 🍪 ختم نبوت کوتاً خِرز مانی لازم ہے                                 |
| r <u>/</u>  | 😥 تقدم وتأخر كے اقسام: زمانی، مكانی اور مرتبی                      |
| ۲۸          | 😥 انبياء عليهم السلام ميں متقدم ومتا خر کی تعیین                   |
| ۲۸ ــــ     | 🚳 معنیٰ رِجس کے عموم سے معنیٰ خاتم کے عموم پراستدلال               |
| ۳٠          | 🍪 ختم نبوت زمانی کامنکر کا فرہے 🖳                                  |
| ۳٠          | 😥 بنائے خاتمیت سے متعلق شبہ کا خلاصۂ جواب                          |
| ۳٠          | 🐞 آيتِ ختم نبوت کا واضح مفهوم                                      |
| ۳۱          | 💨 آپ سلی الله علیه وسلم اورا بوت ِ معنوی                           |

| زمین اول کے فردِ اکمل کی نسبت باقی زمینوں کے باشندوں سے ۔۔۔۔ ۵۸     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| حضرت الامام النانوتوي کے اِس خاتمیتِ مستنبطہ کا حکم                 |  |
| حضرت ابن عباس کے اثر کی تحقیق                                       |  |
| شاذ کی تعریف، اقسام اوراس کا حکم                                    |  |
| صحیح کی تعریف ۱۲                                                    |  |
| اثرِ ابن عباسٌ کا قراروا نکاراورشانِ نبوی میں تضعیف و تنقیص ۲۲      |  |
| شان میں تضعیف وتنقیص کی واضح مثال ۲۲                                |  |
| خاتم كالمعنى راجح اورآپ كى افضليت مطلقه كاثبوت يسيس                 |  |
| كياارْ ابن عباسٌ جملهُ خاتم النبين كخالف ہے؟                        |  |
| منکرانِ اثرِ مٰدکورکی بے بسی کا واضح ثبوت منکرانِ اثرِ مٰدکورکی ہے۔ |  |
| ا كابر كى رائے سے اختلاف مع الدليل جائز 18                          |  |
| محدثین کا اصول محدثین کا اصول                                       |  |
| اثرِ مذكور كامنكرا الم سنت والجماعت سے خارج                         |  |
| متبعانِ فرقِ ضالہ اور منگر انِ اثرِ مٰد کور کے مابین فرق ۲۲         |  |
| علم ہیت طنی ہے                                                      |  |
| ہیئت دانوں کا آپس میں اختلاف یا ۔۔۔۔ ۲۷                             |  |
| حدیث میں تشبیہ فی المرتبہ مراد ہے                                   |  |
| حديثِ مذكوراورآيت مين تطابق اورتشبيه كابيان ٢٩                      |  |
| کمالِ نبوت بہت ہی چیز وں پر موقوف ہے                                |  |
| دو چیز ول کے مابین تناسب اور عدم تناسب کے اسباب ووجو ہات + ک        |  |
| آپگی نبوت ذاتی اور دیگرانبیا کی عارضی ہونے کی مزید تنقیحاے          |  |

| 🧽 روح نبوی علیهالسلام کی منبعیت اوراس کی حاکمیت کا اثبات ۲۸                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شبہ <u></u>                                                                                                |
| € جوابِشبہ                                                                                                 |
| ru الله عنال على الله عنال |
| نبوت کے دوسلسلے                                                                                            |
| 🥸 تجد دِامثال اور ماهیتِ زمانه                                                                             |
| 🥸 زمانہامتدادِ حرکتِ خداوندی کا نام ہے                                                                     |
| 🧬 حرکتِ سلسلۂ نبوت کے لیے ذات ِمحمدیؓ ہی منتہی ہے                                                          |
| 🦃 زمانه کی ماهیت کی روسیختم نبوت پرشبه                                                                     |
| ه جواب شبه                                                                                                 |
| 🚱 انسان وملائکہ کے مابین مما ثلت پرشبہ                                                                     |
| 🥸 جوابِ شبها ورتناسب، مناسبت اورنسبت کابیان                                                                |
| 🧌 ہرشک کواس کے مناسب وجود ملناعد لِ خداوندی کا تقاضا                                                       |
| 😭 تثبیہالنسبت بالنسبت کاعلم تناسب کے جاننے پر موقوف ۵۲                                                     |
| 🚱 آیت میں تشبیر نسبت ہے، نہ کہ تشبیر مفرد                                                                  |
| 😭 تثبیه نسبت میں مشابہتِ طرفین ضروری نہیں ۵۴                                                               |
| 😭 تثبیه نسبت کی مثالین قرآن مجید میں                                                                       |
| 😭 آسانی اورز مینی مخلوق میں مناسبت                                                                         |
| 🚭 جسم انسانی کے عناصرار بعہ                                                                                |
| 🕸 روحِ انسانی کے عناصرار بعہ                                                                               |
| ۵۷ آمدن برسر مطلب <u></u>                                                                                  |

تخذ برالناس تخذ برالناس

# الله الخرائع

#### استفناء

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس باب میں کہ: زید نے بہتنع ایک عالم کے، جس کی تصدیق ایک مفتی مسلمین نے بھی کی تھی، دربارہ قول ابن عباس وظاللة عَنْهُ جودرمنثوروغیرہ میں ہے:

"إِنَّ السَّلْسَهُ خَلَقَ سَبْعَ أَرْضِیْنَ، فِي کُلِّ أَرْضِ آدَمُ كَآدَمِكُمْ، وَنُوْحٌ كَنُوْحِكُمْ، وَإِبْرَاهِیْمُ كَابْرَاهِیْمِکُمْ، وَعِیْسَی كَعِیْسَاكُمْ، وَنَبِیِّ كَنَبِیِّ كَنَبِیِّكُمْ،"(۱).

کے بیعبارت تحریر کی کہ میرا بیعقیدہ ہے کہ: حدیثِ مذکور سے اور معتبر ہے، اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں، اور ہر طبقہ میں مخلوقِ الہی ہے۔ اور حدیثِ مذکور سے ہر طبقہ میں انبیاء کیہم السلام کا ہونا معلوم ہوتا ہے؛ لیکن اگر چدا یک ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے؛ مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبین علیہ کے ثابت نہیں۔

(۱) عاكم نيشا پورى، محمد بن عبرالله، مستدرك على المصحيحين بتحقيق: مصطفى عبدالقا درعطا، (لبنان: دارالكتب العلميه، بيروت، ط. ۱،۱۱۸ اهر۱۹۹۰ع)، رقم الحديث: ۳۸۲۲، ج:۲،ص: ۵۳۵\_ <u> گدرانان</u> شبیه مفردلازم آنے کاشبہ \_\_\_\_\_

🕸 خلاصة مضامين سابقه

😥 تعددِاراضی سے فضیلتِ نبوی میں اضافہ سے تعددِ خدا کا شبہ \_\_\_\_ ۲۳

عواب شبه: بيشبه فساءِ عقل ودين يرمنح صر على جواب شبه: بيشبه فساءِ عقل ودين يرمنح صر

😥 خدائی کاانقسام بالذات وبالعرض کی طرف ناممکن \_\_\_\_\_\_ ہم ے

ے شہ 😂 شہ

ع جواب شبہ \_\_\_\_\_\_\_ کا

🐿 خلاصةَ تقرير \_\_\_\_\_\_

😂 مىلمانون كالميه

🍪 خلاصة دلائل \_\_\_\_\_\_ ۸۷

😥 قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر حدیث ہے

🚳 حضرت جنید بغداد کُنْ کے کشف کا واقعہ \_\_\_\_\_\_ ۸۱

😥 قارئین ہے گزارش \_\_\_\_\_

پ ہراستدلال انی محل تامل نہیں \_\_\_\_\_\_ ہم

🚱 ہرتفسیر بالرائے غلطنہیں ہوتی

🚱 تفسیر بالرائے کی دوقتمیں تفسیر بالہویٰ اورتفسیر بالدلیل \_\_\_\_ ۸۶\_

🚱 ''تفسیر''کس کو کہتے ہیں؟

😥 قارئين سے خلصاندا پيل

🥸 جواب دیگراز علمائے کھنؤ

ٱلْهَدُمُ دُلِكُ وَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتَم النَّبيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

بعد حمد وصلاة کے بل عرض جواب بیرگزارش ہے کہ: اول معنی'' خاتم انبیین'' معلوم کرنے چاہمیں ، تا کہ ہم جواب میں کچھ دفت نہ ہو۔

ختم نبوت کے لیے تأخِرز مانی لازم ؛ مگراس کی حکمت وہ ہیں جوعوام مجھتی ہے: سوعوام (ا) کے خیال میں تو رسول اللہ طِلائِیا ﷺ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آخری نبی ہیں؛ مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخِر زمانی میں بالذات کچھ فضيلت نهيس، پرمقام مرح مين "وَللبِكِنْ رَّسُوْلَ السلَّهِ وَحَاتَمَ النَّبيِّنْ نَنْ "(٢) فرمانااس صورت میں کیوں کر سی ہوسکتا ہے؟

(۱) یهاں کسی کواشتباه نہیں ہونا جا ہیے کہ ختم نبوت زمانی عوام کاعقیدہ ہے؛ کیوں کہآ گے خود حضرت الا مائم نے ختم نبوت زمانی کے مئر کو کا فرکھا ہے، ( ملاحظہ کیجیے ص: ۱۳۰۰ پر )، ہاں ختم نبوت کوز مانی میں منحصر کر نا بہضر ورعوا می قہم ہے۔

(٢) سورة الاحزاب: ١٠٠٠

اور نہ بیمیراعقیدہ ہے کہ: وہ خاتم مماثل آل حضرت ﷺ کے ہوں ؛اس ليح كهاولادِ آدم جس كاذكر "وَلَه قَدْ كَرَّمْنَا بَنِنِي آدَمَ" (١) مين ب،اور سب مخلوقات سے افضل ہے، وہ اسی طبقہ کے آ دم کی اولا دیے بالا جماع۔ اور همارے حضرت طِاللَّه يَيمُ مب اولا دِ آ دم سے افضل بین ، تو بلا شبه آب طِاللَّه يَمَام مخلوقات سے افضل ہوے۔ پس دوسر حطبقات کے خاتم جومخلوقات میں داخل بین،آپ طِللْفِیاتِیم مِماثل کسی طرح نہیں ہو سکتے۔انتہی۔

اور باوجودا ستحریر کے زید ریے کہتا ہے کہ: شرع سے اگراس کے خلاف ثابت ہوگا،تو میںاسی کو مان لوں گا،میر ااصراراس تحریر پڑہیں۔

یس علائے شرع سے استفساریہ ہے کہ: الفاظِ حدیث ان معنوں کومحمل ہیں، یانہیں،اورزید بوجہاستحریر کے کافر، یا فاسق، یا خارج اہلِ سنت و جماعت سے ہوگا، یانہیں؟ بَیِّنُوْا تُوْ جَرُوْا.

<sup>(</sup>۱) سورة الاسراء: • ۷ ـ

بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے،جس سے تأ خرز مانی اور سدِّ بابِ مذکورخود کے دلازم آجا تا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہوجاتی ہے۔

#### موصوف بالذات اورموصوف بالعرض كي وضاحت:

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہوجاتا ہے۔ جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے، موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہونا اور غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات ہی سے مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا۔ مثال در کار ہو، تو لیجے!

#### مثال:

زمین و کہسا راور درود بوار کا نوراگر آفتاب کا فیض ہے، تو آفتاب کا نورکسی اور کا فیض ہے، تو آفتاب کا نورکسی اور کا فیض نہیں ۔ اور ہماری غرض وصفِ ذاتی ہونے سے اتنی ہی تھی۔ بایں ہمہ یہ وصف اگر آفتاب کا ذاتی نہیں، توجس کا تم کہو، وہی موصوف بالذات ہوگا اور اس کا نور ذاتی ہوگا، کسی اور سے مکتسب اور کسی اور کا فیض نہ ہوگا۔

الغرض یہ بات بدیمی ہے کہ موصوف بالذات سے آگے سلسلہ ختم ہوجا تا ہے۔ چناں چہ خدا کے لیے سی اور خدا کے نہ ہونے کی وجہا گر ہے، تو یہی ہے، لیعنی ممکنات کا وجود اور کمالات وجود سب عرضی جمعنی بالعرض ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھی موجود، بھی معدوم ، بھی صاحب کمال اور بھی ہے کمال رہتے ہیں۔ اگر یہا مور فدکورہ ممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے ، تو یہا نفصال واتصال نہ ہوا کرتا یکی الدوام وجود اور کمالات وجود ذات ممکنات کولازم ملازم رہتے۔

ہاں! اگراس وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہیے، اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجے؛ تو البتہ خاتمیت باعتبار تأخر زمانی صحیح ہوسکتی ہے؛ گرمیں جانتا ہوں کہ اللّٰ اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ! زیادہ گوئی کا وہم ہے، آخر اس وصف میں اور قد وقامت، وشکل ورنگ، وحسب ونسب، وسکونت وغیرہ اوصاف میں، جن کو نبوت، یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے جو اس کو ذکر کیا، اور وں کو ذکر نہ کیا؟ ۔ دوسرے: رسول اللہ وطاف یک جانب نقصانِ قدر کا احتمال؛ کیوں کہ اہلِ کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، اور ایسے ویسے لوگوں کے اس قسم کے احوال بیان کیا کرتے ہیں۔ اعتبار نہ ہو، تو تاریخوں کو دکھے لیجے۔

#### بنائے خاتمیت سے متعلق ایک شبہ:

باقی بداخمال که بددین آخری دین تھا؛ اس لیے سد باب اتباع مرعیانِ نبوت کیا ہے، جوکل جھوٹے دعوی کر کے خلائق کو گمراہ کریں گے؛ البتہ فی حدذاته قابل لحاظ ہے، پر جملہ: "مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ"، وارجملہ: "وَلْ بِحِلْنَ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ" میں کیا تناسب تھا، جوایک کو دوسرے پر عطف کیا اور ایک کو متدرک منہ اور دوسرے کو استدراک قراردیا؟

#### جوابِشبه:

اورظا ہر ہے کہ اس قتم کی بے ربطی اور بے ارتباطی خدا کے کلام معجز نظام میں متصور نہیں۔ اگر سڈ بابِ مذکور منظور ہی تھا، تو اس کے لیے اور بیسیوں مواقع تھے؛

کرنااسی بات پر مبنی ہے۔

علم نبوی اصلی ہے اور دوسروں کاعلم عرضی:

ادهررسول الله صِلالتُعَالِيمُ كابدارشا دكه:

"عُلَّمْتُ عِلْمَ الْأُوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ"(١).

بشرطِفهم اسی جانب مشیرہے۔

شرح اس معمد کی ہے ہے کہ: اس ارشاد سے ہرخاص وعام کو بہ بات واضح ہے کہ علوم اولین مثلاً اور ہیں ، اور علوم آخرین اور ؛ لیکن وہ سب علوم رسول اللہ علی محتمد علی میں مجتمع ہیں ۔ سوجیسے علم سمع اور ہے ، اور علم بصراور ، پر بایں ہمہ قوت ِ عاقلہ اور نفس ناطقہ میں بیسب علوم مجتمع ہیں ۔ ایسے ہی رسول اللہ علی نظافی اور انبیائے باقی کو محجمے ۔ پر ظاہر ہے کہ سمع وبصر اگر مدرک وعالم ہیں ، تو بالعرض ہیں ؛ ورنہ مدرک حقیقی اور عالم تحقیقی وہ عقل اور نفس ناطقہ ہی ہے ۔ اسی طرح سے عالم حقیقی مدرک حقیقی اور عالم جی اور انبیائے باقی ، اور اولیاء اور علائے گزشتہ و مستقبل اگر رسول اللہ علی اور انبیائے باقی ، اور اولیاء اور علائے گزشتہ و مستقبل اگر علم ہیں ، تو بالعرض ہیں ۔

نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہے:

مگراس کے ساتھ ریہ بھی اہل فہم جانتے ہیں کہ نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہے، کمالاتِ عملی میں سے نہیں۔

الغرض كمالات ذوى العقول كل دوكمالوں ميں منحصر ہيں:

(۱) اساعیل حقی حنفی، **روح المعانی**، (لبنان: احیاءالتر اث العربی، بیروت، درط، د.ت)، ج۳۳،ص: ۲۵۳ـ

تخذیرالناس

#### آپ صلائلي کي نبوت ذاتي ہے:

سواسی طور ذاتِ رسول الله طِاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ كَي خاتميت كوتصور فرمايئ، يعنی آپ طِللْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

آپ صِلالله الله کی نبوت ذاتی ہونے کے دلائل: نبوتِ ذاتی کی پہلی دلیل: میثاقِ انبیاء کیہم السلام:

اوريمي وجه هوئي كه بشها دت:

"وَاذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِـكُمَ مِنْ كِتَابٍ وَّحِـكُمَةٍ، ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهَ "(1) الآية.

اورانبیائے کرام علیہ علیہم السلام سے آپ پرایمان لانے اور آپ طِلاَنْفِیا ﷺ کے اتباع اورا قتد اکاعہد لیا گیا۔

دوسرى دكيل: نزول عيسى العَليْهُالمُ:

ادھرآپ ﷺ نندہ ہوتے ،تو میراہی انتاع کرتے''<sup>(1)</sup>۔

<sup>[</sup>۱] سورهٔ آلعمران: ۸۱\_

<sup>(</sup>۲) يبهقى،ابوبكراحمد بن حسين، **شعب الايمان** بتحقيق: مجم سعيد بسيو نى زغلول، (لبنان: دارالكتب العلميه، بيروت، ط۱۰۱۰ه مي)،باب ذكر حديث جمع القرآن، قم الحديث: ۱۲۷، ج۱،ص: ۱۹۹\_

(۱) ایک: "کمال علمی "

(۲) دوسرا: '' کمال عملی''

اور بنائے مدح کل انہیں دوباتوں پر ہے۔ چناں چہ کلام اللہ میں چارفرقوں کی تعریف کرتے ہیں:

(۱)' نبين' (۲) اور' صديقين'

(۳)اور''شهداء'' (۴)اور''صالحين''

جن میں سے انبیاء اور صدیقین کا کمال تو'' کمالِ علمی'' ہے، اور شہداء اور صلحین کا کمال نو'' کمالِ علمی'' ہے، اور شہداء اور صلحین کا کمال''عملی'' ۔ انبیاء کوتو منبع العلوم اور فاعل، اور صالحین کو مجمع العمل اور قابل اور قابل خیال فرمائے۔

نبوت کمالات علمی میں سے ہونے کے دلائل: پہلی دلیل: جامعیت علوم:

دلیل اس دعوی کی بیہ ہے کہ: انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں، تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل ، سوصورتِ عمل میں بسااوقات بظاہر (۱) امتی مساوی ہوجاتے ہیں؛ بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔اورا گرقوتِ عملی اور ہمت میں (۱)''بظاہر'' کی قیداس لیے ہے کہ امتی کا عمل دیکھنے میں کتنازیادہ ہی کیوں نہ ہو، انبیاء پیہم السلام کی ایک حرکت وسکون سے زیادہ فیتی نہیں ہوسکتے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے حضرت امیر معاویہ رفعان الله عَنی نہیں ہو سے جودھول انہیں ہی کریم شائند کیا ہے۔ جا میاں بھوٹے گھوڑے کی اور تا بعین میں مقام کا بیفرق ہے، تو نبی اورامتی کا فرق اسی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں! بظاہر ہوسکتا ہے، اور تا بعین میں مقام کا بیفرق ہے، تو نبی اورامتی کا فرق اسی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں! بظاہر ہوسکتا ہے، قبیل کے دیں جج کرلیا، اور آپ علیہ السلام نے صرف ایک جج کیا ہے؛ مگر حقیقت میں آپ کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں۔

انبیاء امتیوں سے زیادہ بھی ہوں، تو یہ معنی ہوے کہ مقامِ شہادت اور وصفِ شہادت بھی ان کو حاصل ہے؛ مگر کوئی ملقب ہوتا ہے، تو اپنے اوصاف ِ غالبہ کے ساتھ ملقب ہوتا ہے۔

مرزاجانِ جاناں صاحبؒ اورشاہ غلام علی صاحبؒ ، اورشاہ ولی اللّہ صاحبؒ اورشاہ ولی اللّہ صاحبؒ اورشاہ عبدالعزیز صاحبؒ ؛ چاروں صاحب جامع بین الفقر والعلم ہے، پر مرزا صاحبؒ تو فقیری میں مشہور ہوے ، اور شاہ ولی اللّه صاحبؒ اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ علم میں۔

وجداس کی یہی ہوئی کہان کے علم پرتوان کی فقیری غالب تھی،اوران کی فقیری پران کا علم ۔اگر چہان کے علم سےان کاعلم،یاان کی فقیری سےان کا علم نہو۔ سوانبیا علیہم السلام میں علم عمل پرغالب ہوتا ہے،اگر چہان کاعمل اور ہمت اور قوت سے غالب ہو۔

بہرحال!علم میں انبیاء اوروں سے متاز ہوتے ہیں، اور مصداقِ نبوت وہ کمالِ علمی ہی ہے۔ کمالِ علمی ہی ہے۔ کمالِ علمی ہی ہے۔ دوسری دلیل: الفاظ کے لغوی معنی سے استدلال:

ُچناں چہ لفظ 'نَبَ اَ' اور 'صَدَقَ' 'مِی جو ماخذ اوصاف مذکورہے، اس بات پرشاہدہے۔ 'نب ' مخود خبر کو کہتے ہیں، جواقسام علوم یا معلوم میں سے ہے، اور ''صدق''اوصاف علم میں سے۔

نبوت وصدیقیت میں فرقِ فاعلیت وقابلیت اوراس کی مثال: پر نبوت اورصدیقیت میں وہی فرق فاعلیت وقابلیت ہے، جوآ فاب اور آئینہ میں وقتِ تقابل معلوم ہوتا ہے۔ چنال چہوہ حدیث مرفوع قولی، جس کا پیمطلب ہے کہ:''جو میرے سینہ اورشهیداول درجه کا آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہوا، اور اسی وجہ سے شایدشهید کوشہید کہتے ہیں، یعنی بروز قیامت وہ شاہد ہوگا کہ فلال شخص حکم خدامان گیا تھا اور فلانے نے نہیں مانا؛ کیول کہ اس بات کی اطلاع جیسی آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کو ہوسکتی ہے، اتنی اورول کونہیں ہوسکتی ۔ اور اس کی گواہی اس باب میں ایس مجھیے ، جیسے کسی مقدمہ میں ملاز مانِ سرکاری کی گواہی۔ چنال چہ اس امت کے تق میں بیفرمانا:

"كُنْتُسُمْ خَيْسَرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"(١).

ورادهر بيارشاد:

"وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّلِةً وَّسَطاً لِّتَكُوْنُوْا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ"(٢).

غور کیجیے تواسی جانب مشیر ہے۔

شهادت وصالحيت مين فرق إ فاضيت ومستفيضيت:

غرض شہید سے فیضِ عمل ہوتا ہے، یعنی بھلے عمل اوروں سے کراتا ہے، اور بُرے عملوں سے روکتا ہے۔ سوجو شخص اس سے مستفیض ہو، وہ صالح ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اہتمام اعمال کے باب میں وہی کرسکتا ہے، جوخود اعمال میں پکا ہو۔ سو بوسیلۂ امرونہی ہو، یا بوسیلۂ صحبت، جس شخص کوافاضۂ اعمال منظور ہو، وہ تو شہید ہے، اور جواس سے مستفیض ہو، وہ صالح۔

(۱) سورۂ آل عمران: ۱۱۰۔

(۲) سورۂ آل عمران: ۱۱۰۔

(۲) سورۂ آل عمران: ۱۱۰۔

تخذيرالناس

میں خدانے ڈالا، میں نے ابو بکڑ کے سینہ میں ڈال دیا''(۱)،اس پر شاہد ہے۔ سینہ میں خدانے ڈالا، میں ابو بکڑ کے سینہ میں ڈال دیا''(۱)،اس پر شاہد ہے۔

نبوت وصديقيت كي حقيقت:

مگرجیسے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ خبر دار، یا خبر دار کرنے والا ہوتا ہے۔ صدیق کوصدیق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل بجز قولِ صادق کسی چیز کو قبول نہیں کرتی ۔قول صادق کو بے دلیل اس طرح قبول کر لیتا ہے، جیسے مٹھائی کو معدہ۔اور قول باطل سے اس طرح گھبراتا ہے اور اس طرح اس کورد کرتا ہے، جیسے کھی کومعدہ رد کرتا ہے۔ یہ ہی تھا کہ صدیق اکبر گوا یمان لانے میں مجزہ کی ضرورت نہ ہوئی۔

شهيد حقيقي كي بهجإن:

علی مذا القیاس مصداقِ شهید بدلالتِ حدیث وه شخص ہے، جواعلاءِ کلمة الله الله علی مذا القیاس مصداقِ شهید بدلالتِ حدیث وه شخص ہے، جواعلاءِ کلمة الله الله علی دین کے لیے جان دینے کو تیار ہو۔ چناں چہرسول الله علی الله علی الله عصبیت، جوکسی نے بوچھا کہ:''بعض آ دمی طمع مال میں لڑتے ہیں، اور بعضے بوچہ عصبیت، لیمن بوچہ قرابت وحمیتِ قومی، اور بعضے بغرضِ ناموری؛ ان میں سے''شهید'' کون ہوتا ہے؟

تو آپ سِلاللهِ اللهِ اللهِ

"مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا"(٢).

غرض شہادت اس صورت میں عوار ض ہمت اور قوت عملی میں سے ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) ابوعبدالله محمر بن ابي بكر، السمندار السمنيف في الصحيح والضعيف تحقيق: عبدالفتاح ابوغدة، (شام: مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، د.ط، د.ت)، ح: ١،٥ السامية، حلب، د.ط، د.ت)،

ر) امام بخاری، محمد بن اساعیل، **محیح ابخاری** تحقیق: مصطفیٰ دیب البغا ، (لبنان: دارا بن کشر، الیمامه، بیروت، ط۳/۱-۱۳۸۵ (۱۹۸۷)، ج:۲،ص۲۱۶، قم الحدیث: ۴۰۰ –

#### خلاصة كلام:

جب سے بات ذہن نشیں ہو چکی، تو خود معلوم ہوگیا ہوگا کہ جب نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہوئی، اور در بارۂ علم رسول الله طِلِیْمَایِیْمُ موصوف بالذات ہوں گے۔ ہوے، تو در بارۂ نبوت بھی آپ طِلِیْمَایِمُ موصوف بالذات ہوں گے۔

# تيسرى دليل: ميثاق انبياء يهم السلام:

اورآبيت:

"وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْشَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ"(١). الآية.

میں جولفظ''مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ'' ہے، تواس سے بعد لحاظاس بات کے کہ یہ خطاب تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو ہے، اور کلمہُ'' میا'اس جگہ ایساعام ہے کہ تمام علوم اور کتب کوشامل ۔ یہ بات اور بھی مُوجَّهُ ہوجاتی ہے کہ نبوت کمالاتِ علمی میں سے ہے، اور آپ سِلی ایکی ہے جامع العلوم ہیں اور انبیائے باقی جامع نہیں۔

غرض جوبات مدیث: "عُلِّمْتُ عِلْمَ الْأُوَّلِیْنَ" سے ثابت ہوئی معشی معشی زائد آیت مذکورہ سے ثابت ہے۔

سوایک تو یہی بات شکی زائد ہے کہ نبوت کا کمالاتِ علمی میں سے ہونا اس سے خلا ہر ہے؛ کیوں کہ رسول کی صفت میں بیفر مانا کہ: ''مُصَصِد تَّقُ لُسَمَا مَعَ کُمْ'' ، جولا جرم من جملہ کمالاتِ علمی ہے؛ کیوں کہ تصدیق علم ہی سے متصور ہے، اس جانب مشیر کہ اس رسول کاعلم ایساعام ہوگا۔

(۱) سورهٔ آلعمران:۸۱\_

پھر بایں ہمدلفظ' رسول' ہے، بایں نظر کہ زبان عربی میں' پیغامبر' کو کہتے ہیں،
اور پیغام من جملہ اوا مرونواہی ہوتا ہے، جواز سم علوم ہے، اس پردال ہے۔ اور عہد کالینا
جس سے آپ طالتہ آئے ملم کا نبی الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے، پہلے ہی معروض ہو چکا۔
چوضی دلیل: نبوت کی قد امت:
چوضی دلیل: نبوت کی قد امت:

علاوه بریں حدیث:

"كُنْتُ نَبِيًّا وَّآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ"(١).

بھی اس جانب مشیر ئے؛ کیوں کہ فرقِ قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجودا تحادِ نوی خوب جب ہی چسپال ہوسکتا ہے کہ ایک جایہ وصف ذاتی ہو، اور دوسری جا عرضی ۔ اور فرقِ قدم وحدوث اور دوام وعروض فہم ہوتو اس حدیث سے ظاہر ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر نبوت کا ایسا قدیم ہونا کچھآپ شائی ایکھ ہی کے ساتھ مخصوص نہ ہوتا، تو آپ شائی ایکھ مقام اختصاص میں یوں نہ فرماتے۔

يانچوين دليل: تربيبٍ علمي: أ

علاوہ بریں حضرات ِصوفیائے کرام رحمہم اللّٰد کی بیتحقیق کہ: مربی روحِ محمدی طِلانْ اللّٰہ تعین اول، لینی صفت علم ہے اور بھی اس کے مؤید۔

ظاہر ہے کہ شاعر کی تربیت سے شعر آوئے گا اور طبیب کی تربیت سے فن طب، اور محدث کی تربیت سے فن طب، اور محدث کی تربیت دربار ہُ حدیث مفید ہوگی، فقیہ کی دربار ہُ فقہ سوجس کی مربی ''صفت العلم'' ہو، جو علم مطلق ہے، مثلِ ابصار واسماع علم خاص نہیں، تو لا جرم فر دِ تربیت یا فتہ، اعنی ذات یا کے محمد کی شِلان تھا تھا ہم مطلق میں صاحب کمال ہوگی۔

(۱) طحاوی، ابوجعفراحمد بن محر، مثرح مشکل **الآثار**، تحقیق: شعیب الارنو وط، (موسسة الرساله، د.ط، ۱۵۱هه)، رقم الحدیث: ۵۹۷هه)، ۲۳۱۰ها ۲۳۳۰

اوریپی وجہ ہوئی کہ معجز ہ خاص جو ہر نبی کومثل پروانۂ تقرری بطور سند نبوت ملتا ہے،اور بنظرِ ضرورت ہروقت قبضہ میں رہتا ہے۔مثل عنایاتِ خاصہ گہو ہےگاہ کا قبضہ نہیں ہوتا۔

ہمارے حضرت طِلِیْفَائِیْم کو قرآن ملا، جو ''تِبنیکانگا گلے گل شکی'' ہے، تا کہ معلوم ہو کہ آپ طِلیْفائِیم اس فن میں یکتا ہیں؛ کیوں کہ ہر شخص کا اعجاز اسی فن میں متصور ہے، جس فن میں اور اس کے شریک نہ ہوں، اور وہ اس میں یکتا ہو۔ مثلاً: خوش نولیس کے سامنے اگر اور عاجز ہوتے ہیں، تو اچھے خوش قطعہ کے لکھنے ہی میں عاجز ہوتے ہیں، اور فنون میں عاجز نہیں سمجھے جاتے۔

بالجمله رسول الله طِلنَّيْكَةًم وصنِ نبوت ميں موصوف بالذات ہيں، اور سوا آپ طِلنَّيْكَةًم كاورانبياء يبهم السلام موصوف بالعرض -

ختم نبوت ذاتی وزمانی میں تلازم اورآ با کے تأخرِ زمانی کی حکمت:

اس صورت میں اگر رسول الله مین کواول یا اوسط میں رکھتے ، تو انبیائے متا خرین کا دین اگر مخالف دین محمدی (مین کا اونی سے منسوخ ہونا ، تو اعلیٰ کا اونی سے منسوخ ہونالازم آتا ؛ حالال کہ خود فر ماتے ہیں :

"مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا" (١).

اور کیوں نہ ہو، یوں نہ ہوتو إعطائے دین من جملہ رحمت نہ رہے، آثارِ غضب میں سے ہوجائے۔ ہاں! اگریہ بات متصور ہوتی کہ اعلیٰ درجہ کے علاء کے علوم ادنیٰ درجہ کے علاء کے علوم سے کم تر اورادون ہوتے ہیں، تو مضا کقہ بھی نہ تھا۔ پر سب جانتے ہیں کہ سی عالم کا عالی مرتبت ہونا مراتب علوم پر موقوف ہے، پنہیں، تو وہ بھی نہیں۔

اور انبیائے متأخرین کا دین اگر مخالف نه ہوتا، تو یہ بات ضرور ہے که انبیائے متأخرین پروحی آتی اور افاضۂ علوم کیا جاتا؛ ور نه نبوت کے پھر کیا معنی؟ سواس صورت میں اگر وہی علوم محمدی صلاتی آیا ہوتے ، تو بعدوعد وُمحکم:
"إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لَنَا اللَّه صُحَر وَإِنَّا لَـهُ لَحَافِظُ وْنَ" (١).

كجوبنبستاس كتاب كجس كوقر آن كهي، اوربشها دَتِ آيت: "وَنَزَّ لْنَاعَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ" (٢).

جامع العلوم ہے، کیاضرورت تھی؟

اور اگرعلوم انبیائے متأخرین، علوم محمدی مِلانیاتیکی کے علاوہ ہوتے، تواس کتاب کا"تِبنیانًا لِّکُلِّ شَنْءِ" هو ناغلط ہوجا تا۔

آپ صِلالله الله كوكتاب بهي جامع ملي:

بالجملہ جیسے ایسے نئی جامع العلوم طِلاَّ الْعَلَّم کے لیے ایسی ہی کتاب جامع چاہیے تھی، تاکہ عُلُوِّ مراتب نبوت، جو لا جرم علوِّ مراتب علمی ہے؛ چنال چہ معروض ہو چکا ہے، میسر آئی؛ ورنہ بیعلوِّ مراتب نبوت بے شک ایک قولِ دروغ اور حکایت غلط ہوتی۔

<sup>(</sup>۱) سورة الحجر:٩- (۲) سورة النحل:٨٩-

#### طرح سے کیجے،تو قضیہ منعکس ہوجائے گا۔

# انبياء يهم السلام مين متقدم ومتاخر كي تعيين:

بہر حال! مؤنت دونوں صورت میں برابر ہے، لفظ زمان ہو، یا کوئی مفہوم عام، پر شخصیص زمان ہی کیا ہے۔ اس صورت میں ہرنوع میں مفہوم خاتمیت جدی طرح ظہور کریے گا۔

معنی رِجس کے عموم سے معنی خاتم کے عموم پراستدلال: جیسے آیت:

"إِنَّهَ الْهَ خَهُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ"(١).

میں مفہوم ''رجس' جنسِ عام ہے کہ اس کے لیے 'خمر' جدی نوع ہے، اور ''میس''

# ختم نبوت کو تأخرِ زمانی لا زم ہے:

# تقدم وتأخر كاقسام: زمانی، مكانی اور مرتبی:

اور مجھ سے پوچھے تو میرے خیالِ ناقص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف ان شاءاللہ! انکارہی نہ کر سکے۔سووہ یہ ہے کہ: تقدم وتا خریاز مانی ہوگا، یا مکانی، یا مرتبی۔ یہ تینوں نوعیں ہیں۔ باقی مفہوم تقدم وتا خران تینوں کے حق میں جنس ہے۔

اورظا ہر ہے کہ مثلِ چیٹم و چشمہ و ذات وغیرہ معانی لفظ ' مین ' ان تینوں میں یوں بعیر نہیں ، جو مثلِ لفظ عین ، لفظ تقدم و تأخر واختیام کو، جو تاخیر کے آثار میں سے اول سے ہے ، بہ نسبت انواع مذکورہ مشترک کہیے ، جنس نہ کہیے ؛ مگران میں سے اول و آخر زمانی ، ورتبی تو مشخص ہوتا ہے ، لعنی اول آخر ، اور آخر اول نہیں ہوسکتا ؛ البتہ تقدم و تأخر مکانی کے لیے کسی مصحح کی ضرورت پڑتی ہے ، جس سے اول و آخر معلوم ہوجائے ۔ جیسے صفوف مسجد کے لیے قبلہ اور دیوار قبلہ ؛ ورنہ یہاں دوسری معلوم ہوجائے ۔ جیسے صفوف مسجد کے لیے قبلہ اور دیوار قبلہ ؛ ورنہ یہاں دوسری

<sup>(</sup>۱) سورة المائده ۹۰\_

بر بحس خفی محتمل نجوً زنہیں۔

وغیرہ جدی۔ وہاں''رجس'' نے اور طرح ظہور کیا ، یہاں اور طرح ، یعنی خمر میں نجاست ظاہری بھی ظاہر ہوئی ، اور انواع باقیہ میں فقط نجاست باطنی ہی رہی۔ جیسے علتِ اختلاف ظہورِ مذکور یہ ہوئی کہ یہاں فعلِ شُر بشراب کے باعث ممنوع ہوا' اس لیے پانی وغیرہ کا پینا ممنوع نہیں۔ تو یہاں تو ''رجس' صفت اصلی جسم شراب کی ہوگی ، اور'' میسر'' وغیرہ میں اشیائے معلومہ میں' اس لیے بری ہوئیں' کیوں کہ اشیائے معلومہ آلاتِ افعالِ معلومہ ہیں' اس لیے ، رجس' صفتِ اصلی افعال کی ہوگی۔ سوان کی ناپا کی وہی نجاست باطنی ہوگی ؛ مگر جسے افعال اور شراب میں فرق بھی ہے ، اور پھر وصفِ رجس میں متحد بھی ہیں۔ ایسے ہی یہاں قصہ ہے ؛ بلکہ یہاں تیوں نوعوں کا موصوف بتقدم و تا خر

سواگر یہاں خاتم مثلِ رجس جنس عام رکھا جائے، تو بدر جہاولی قابل قبول ہے، اس میں خاتم مثلِ رجس جنس عام رکھا جائے، تو بدر جہاولی قابل قبول ہے، اس میں خاتمیت زمانی اور مرتبی یہاں بھی نیچے سے شروع سمجھا جائے گا، اور زمین علیا اختیام ہوگا۔

ہونا ایبا ظاہر ہے، جبیبا شراب کا موصوف ریر جس ہونا، مثل انصالِ افعال

سواگراطلاُق اورعموم ہے، تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے؛ ورنہ سلیم لزومِ خاتمیت زمانی ظاہر ہے؛ ورنہ سلیم لزومِ خاتمیت زمانی بدلالتِ التزامی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی سِلی اللّٰهِ مثل:

"أَنْ سَتَ مِنِ مَ اللّٰهِ مِنْ رَلِسَةِ هَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

(۱) امام بخاری مجمه بن اساعیل ص<mark>حیح البخاری</mark> بختیق: مصطفیٰ دیب البغا، بابغزوة تبوک، رقم الحدیث ۱۹۵۲م، ج.۲۲م، ص:۱۹۰۲ ـ

جو بظاہر بطرز فدکوراسی لفظ خاتم انتہین سے ماخوذ ہے،اس باب میں کافی؛ کیوں کہ پیمضمون درجہ تواتر کو پہونچ گیا ہے، پھراس پراجماع بھی منعقد ہوگیا۔ گوالفاظ فدکور بسند متواتر منقول نہ ہوں۔

# ختم نبوت زمانی کامنکر کافرہے:

سویه عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یهاں ایسا ہی ہوگا، جیسا تواتر اعداد رکعات فرائض ووتر وغیرہ، باوجود یکہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں ۔سوجیسااس کامنکر کا فریسے، ایسا ہی اس کامنکر بھی کا فرہوگا۔

#### بنائے خاتمیت سے متعلق شبہ کا خلاصۂ جواب:

اب دیکھیے کہ اس صورت میں عطف بین الجملتین اور استدراک اور استنائے مذکور بھی بعایت درجہ چیپال نظر آتا ہے، اور خاتمیت بھی بدرجہ احسن ثابت ہوتی ہے، اور خاتمیت بھی ہاتھ سے خالی نہیں جاتی۔ اور نیز اس صورت میں جیسے قراءتِ ''خاتِم' ( بکسرالتاء) چیپال ہے، ایسے ہی قراءتِ ''خاتِم' ( بکسرالتاء) چیپال ہے، ایسے ہی قراءتِ ''خساتَم' ( بنشخ التاء) بھی نہایت درجہ کو بے تکلف موز ول ہوجاتی ہے؛ کول کہ جیسے خاتم بفتح التاء کا اثر اور نقش، مختوم علیہ میں ہوتا ہے، ایسے ہی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔

# آيتِ ختم نبوت كا واضح مفهوم:

حاصلِ مطلب آیتِ کریمہ اس صورت میں بیہ ہوگا کہ ابوتِ معروفہ تو رسول اللہ طِلْقَائِیم کوکسی مرد کی نسبت حاصل نہیں، پر ابوتِ معنوی امتوں کی نسبت بھی حاصل ہے، اور انبیاء کیہم السلام کی نسبت بھی حاصل ہے۔ انبیاء کی جانوں کوبھی ان کے ساتھ حاصل نہیں؛ کیوں کہ 'اولی' بمعنی'' اقرب' ہے۔اور اگر بمعنی'' اقرب' ہے۔اور اگر بمعنی'' احب' یا ''اولی بالتصرف' ہو، تب بھی کہی بات لازم آئے گی؛ کیوں کہ احبیت اور اولویت بالتصرف کے لیے اقربیت تو وجہ ہوسکتی ہے، پر بالعکس نہیں ہوسکتا۔

احبیت واولویت کے لیے اقربیت کا وجہ بننا اوراس کے برعکس نہ ہونے کی دلیل:

دلیل سنیے! اول یہ بات سنیے کہ ایسی اقربیت جواپنی حقیقت سے بھی زیادہ ہو، بجر موصوف بالذات کے کہ موصوف بالعرض یا وصفِ عارض کی نسبت ہوتا ہے، اور کسی کوکسی کے ساتھ حاصل نہیں؛ کیوں کہ ربط افاضہ اگر بین الشیئین نہیں، تب تو باعتبارِ اصلِ حقیقت استثنا اور تباین ہوگا، اگر چہ دونوں ایک موصوف میں اتفا قا مجتمع ہوں، اتنا قرب کجا۔ اور اگر ربط افاضہ بین الشیئین ہے، یعنی ایک موصوف بالغرض کے موصوف بالذات اور دوسرا موصوف بالغرض ہے، تو لا جرم موصوف بالغرض کے ساتھ بحیثیت وصفِ عارض، اور خود وصفِ عارض محتاج موصوف بالذات ہوتے ہیں۔ سووصفِ عارض کو جو بچھشخص حاصل ہوتا ہے، بعید تحقق حاصل ہوتا ہے۔ اور علی ہذا القیاس ادراک ِ شخص بھی بعید ادراک ِ اصل وجود ہوتا ہے۔

ادراك تشخص بعدادراك اصلِ وجود مونے كى مثال:

چناں چہ دور سے کسی کو دیکھیے ، تو ایک موجود مبہم ہوتا ہے، جس کا انطباق ہزاروں احتمالوں پرمتصور ہے۔ پر جوں جوں قریب آتا جاتا ہے، وہ ابہام مرتفع ہوتا جاتا ہے۔اور تمیز جوا دراک ِ تشخصات پرموقوف ہے، حاصل ہوتی جاتی ہے۔ نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے؛ کیوں کہ اوصافِ معروض وموصوف بالدات اوصافِ بالعرض، موصوف بالذات اوصافِ عرضیہ کی اصل ہوتا ہے، اور وہ اس کی نسل ۔ اور ظاہر ہے کہ والد کو والد، اور اولا دکو اولا داسی کھاظ سے کہتے ہیں کہ بیاس سے بیدا ہوتے ہیں، وہ فاعل ہوتا ہے؛ چناں چہ والد کا اسم فاعل ہونا اس پر شاہد ہے، اور بیہ فعول ہوتے ہیں؛ چناں چہ اولا دکومولود کہنا، اس کی دلیل ہے۔

#### آپ صِلاللهُ اَورابوتِ معنوى:

سو جب ذات بابر کات محمدی سَلَنْ عَلَيْمَ مُوسوف بالذات بالنبوت ہوئی اور انبیائے باقی موسوف بالدات بالنبوت ہوئی اور انبیائے باقی موسوف بالعرض، تو یہ بات اب ثابت ہوگئ کہ آپ سِلَنْ اَیْکِم والدِ معنوی ہیں، اور انبیائے باقی آپ سِلَنْ اَیْکِم کُمُن میں بمنزلہُ اولا دِمعنوی، اور امتیوں کی نسبت لفظ سول اللہ میں غور سیجیے، تو یہ بات واضح ہے۔

آيت "أَلنَّبِيُّ أَوْلَى" سے تائيراوراس كامفهوم:

پرآیت: ''اکنیبی اُولی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ '' ' الملانے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول الله طِللَّيْ اَلَّهُ الله عِللَّيْ اَلَّهُ الله عِللَّيْ الله عِللَّهُ الله عِللَّهُ الله عِللَّهُ الله عِللَهُ الله عَللَهُ الله عَللَهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ عَللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَللَهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب:٢\_

کہیے، منور بالعرض ۔ سواس حرکتِ علم میں جب نورِ مطلق اول آیا اور حقیقتِ مذکورہ دوسری بار، تو درصور یک کہ کم مقصود بالعلم وہ حقائق ہی ہوں اور طالب علم خودصاحب حقیقت، تویوں کہنا پڑے گا کہ موصوف بالذات اس موصوف بالعرض سے اس کی حقیقت کی نسبت بھی زیادہ قریب ہے؛ کیوں کہ قریب وبعید کے دریافت کے لیے کی بیشی فاصلہ ضرور ہے، اور فاصلہ کے کم ہونے کی بیملامت ہے کہ ادھر کو حرکت کیجے، تو زیادہ فاصلہ کی چیز سے پہلے آئے۔

علت سے معلول پر استدلال ' کمی'':

سود مکیر لیجیے! حرکتِ فکری میں اول دلیل آتی ہے، پھر مدلول؛ اس لیے استدلالِ لمی میں بایں وجہ کہ دلیل جوحقیقت میں علت ہوتی ہے،اول علت آئے گی اور مطلوب بعد میں۔

اس صورت میں دلیل، اعنی علت کومطلوب سے بہ نسبت مطلوب کے زیادہ قرب ہوگا؛ مگر بیقرب بہ نسبت معلول کے سوائے علت اور کسی کو نصیب نہیں؛
کیوں کہ اصل میں انفصال ہے، گواتصال ہو، تو جہاں بیقرب ہوگا، یہی علیت معلولیت ہوگی اور وقتِ استدلال اگر خود معلول ہے، اپنے ادراک کی طرف متوجہ ہو، اور مشدل باستدلال لی ہو، تو یہ بات صاف روشن ہوجائے گی کہ طالب کی ذات سے اس کی علی قریب ہے۔

# دليل اني كاوجود دليل لمي يرموقوف:

 تخديرالناس

سوجب حالت بُعد میں بی حال ہے، تو حالتِ قرب میں تو اس امرِ مبہم کو اور بھی وضاحت ہوجائے گی، جس کی وجہ سے تقدم علی ادراک التشخصات ضرور ترہے۔
علاوہ بریں معلوم ہونا خود ایک وصفِ وجودی ہے، اور معلومات کا معلوم ہونا ضروری۔ جس کے معنی قطع نظر تقلید سے کر کے انصاف سے دیکھیے، تو یہ معلوم ہوتے ہیں کہ: افاضۂ وجو دِ ذہنی عالم کی طرف سے اس پر ہوتا ہے، اور وہ نو رِعلم جو ذات عالم کے ساتھ الی طرح قائم ہے، جیسے آفیا ب کا نور، آفیاب کے ساتھ اس کو ایسی طرح محیط ہوجا تا ہے، جیسے نو رِ فدکوراشیائے مستنیرہ کو۔ اور ظاہر ہے کہ عالم کو اگر ادراک ِ معلومات ہوگا، تو وہ ایسا ہی ہوگا، جیسے فرض کرو: آفیاب کو انوار خام کو افوار خام ہوتا ہوں کو حور نوار کا علم ، جن کو دھو ہے کہتے ہیں۔ سواس میں سے نو رِ مطلق جیسے صفت خاصہ در ود یوار کا علم ، جن کو دھو ہے کہتے ہیں۔ سواس میں سے نو رِ مطلق جیسے صفت خاصہ در ود یوار کا علم ، جن کو دھو ہے کہتے ہیں۔ سواس میں می وقط جا دی وغیرہ کی طرف سے لاحق ہوتے ہیں، اصل میں صفت صحن خانہا وغیرہ۔

اوراس وجه سے درصورت علم مفروض جوآ فتاب کو حاصل ہوگا، علم نور مطلق بایں وجه که اپنی صفت ہے، مقدم ہوگا۔ بایں وجه که اپنی صفت ہے، مقدم ہوگا۔ ایسے ہی نورِ علم مذکور صفتِ عالم ہے، اور تشخصاتِ معلومات، صفاتِ معلومات اور اس وجہ سے علم صفت خود جوعین علم ہے، علم تشخصات سے مقدم ہوگا۔ موصوف بالذات اور حقیقت شکی:

اور ظاہر ہے کہ نور آپ بذاتِ خود منور ہے، اور بی شخصات اور تعینات جو حقیقت میں حقیقت معلوم ہیں؛ کیوں کہ سمی زید وعمر وغیرہ بیخصوصیاتِ خاصہ ہیں، جن کی وجہ سے باہم تباین ہے۔ نہ وہ امر مشترک، جس کو حقیقتِ انسانی

اوریہ بجز اس کے متصور نہیں کہ آپ مِلان ایکٹی ملت ہوں اور امت مرحومہ، اعنی مونین معلول ۔ اور ظاہر ہے کہ معلول میں جو بچھ ہوتا ہے، فیضِ علت اور عطائے علت ہوتا ہے؛ اس لیے اس کے لیے صیغہ مفعول تجویز کیا گیا۔

اس صورت میں علت میں ضرور ہے کہ وہ فیض ذاتی ہو؛ ورنہ وہاں بھی عرضی ہو، تو کوئی اور ہی مفیض حقیقی ہوگا؛ کیوں کہ بیتو ہوہی نہیں سکتا کہ وصفِ عرضی خود بخود ہوجائے، کوئی موصوف بالذات ضرور ہے، سووہی ہمار نزد یک علت اصلی ہے۔ الغرض لفظ ''رسول اللہ'' جومتر ادف'' نبی اللہ'' ، یا مضمن ''معنی نبی اللہ'' کو ہے، جب صغری بنائے، تو بوجہ اجتاع شرائط ضرور یہ جوشکل اول میں ہوئی جا ہمیں ، یہ تیجہ نکلے گا کہ: ''محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہ أولی بالم مؤمنین میں بات اس بات کومتلزم ہے کہ وصفِ ایمانی آپ میں بالذات ہو، اور مومنین میں بالعرض۔

ابوت ِمعنوى اوراصالتِ ايمان كى بحث كانتيجه:

آپ ﷺ اس امر میں مومنین کے قق میں والبد معنوی ہیں، یعنی اوروں کا ایمان آپ ﷺ کا ایمان اوروں کے ایمان آپ ﷺ کا ایمان اوروں کے ایمان کی اصل ہے، اوروں کا ایمان آپ ﷺ کے ایمان کی نسل۔

حقیقت میں دلیل ہی نہیں ہوتی؛ بلکہ استدلالِ انی کے لیے ضرور ہے کہ اول استدلالِ لی میں دلیل ہی نہیں ہوتی؛ بلکہ استدلالِ افی ہولیے اگر آفتاب کوعلتِ نورنہ بھیں، تو پھر نورسے وجود آفتاب پر استدلال ممکن نہیں، اور یہ بھیا کہ بیعلت ہے اور وہ معلول، یہی استدلالِ لمی میں سوااس کے اور کیا ہوتا ہے۔

علت كاوجود ذهناً اورخارجاً معلول پرمقدم:

الغرض وجودِ ذہنی معلول بھی علت کے جودِ ذہنی پرالیں طرح موقوف ہے، جیسے اس کا وجود اس کے وجودِ خارجی پر۔ باقی استدلالِ انی میں علم تازہ نہیں ہوتا، علم سابق کا استحضار ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علت اپنے معلول میں بہ نسبت اس کی حقیقت کے جو تعینات اور شخصات ہیں اور من جملہ لواحق اور تو ابع اور مختاج فی استحقیق اولی بالتصرف ہے۔

علی ہذاالقیاس معلول کواگر قابل محبت ہے، جومحبت اپنی علت سے ہوگی، جو اس کی اصل ہے اوراس کا پرتواس میں ہے۔ چنال چہ مثالِ نورِ آفتاب سے ظاہر ہے، وہ محبت تعینات سے کا ہے کو ہوگی، جولواحق ہیں اور باہم اتفاقی ملاقات ہوگئ ہے۔ وہ محبت تعینات سے کا ہے کو ہوگی، جولواحق ہیں اور باہم اتفاقی ملاقات ہوگئ ہے۔ اس صورت میں علت کو بہ نسبت اس کے معلول کے اگرا حب الیہ من نفسہ کہا جائے، تو بجا ہے۔

لفظ ٔ اولیٰ کامعنی ٔ اقرب ٔ ہی زیادہ موزوں:

غرض اولی جمعنی اقرب ان دونوں معنوں کو مشکرم ہے، اور یہ دونوں اس کے منافی نہیں؛ بلکہ اس کے تحقق پرالیں طرح دال ہیں، جیسے نور آ فتاب ملاع آ فتاب پر دلالت کرتا ہے۔ سوجیسے طلوع آ فتاب وجو دِنہار پر مقدم ہے، ایسے ہی تحققِ

#### تشنگی تقریر باندیشهٔ تطویل:

اس تقریر پر وجه عطف مذکوراوراستدراک مسطور خوب واضح ہوگئ؛ اس لیے اس مضمون کو پہیں ختم کرتا ہوں۔ اگر چہ خو بی مزید توضیح اس بات کو مقتضی تھی کہ شل علم ، ایمان کا ایک وصف فطری ہوتا ، اوریہ بات کہ ایمان کمالات عملی میں سے ہے ، پر عمل کو مسلزم ۔ اور نیزیدامر کہ برعم پر موقوف ، اور نبوت کمالات علمی میں سے ہے ، پر عمل کو مسلزم ۔ اور نیزیدامر کہ انبیاء کس بات میں آپ میل تھی اللہ ایک کے ساتھ علاقہ مولودیت رکھتے ہیں ، اور امت کس بات میں ، اور احت کس بات میں ، اور احد میں کو لفظ مشیر تو لدانبیاء سے مقدم رکھا ؟

یه با تیں کرتا اور حسبِ فہم مؤجَّه کرجاتا، پر باندیشه تطویل قد رِضرورت پر اکتفا کر کے عرض پرداز ہوں کہ:

# ختم نبوت کی مزید نقیح:

اطلاقِ خاتم اس بات کومقتضی ہے کہ تمام انبیاء کیم السلام کا سلسلہ نبوت آپ مِیالی اللہ بہم السلام کا سلسلہ نبوت میں هب تقریر آپ مسطوراس لفظ سے آپ مِیالی اللہ بہ کی طرف محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آپ مسطوراس لفظ سے آپ مِیالی اللہ اللہ بہونا، اس میں انبیائے گزشتہ ہوں، یا کوئی اور اسی طرح اگر فرض کیجے کہ آپ مِیالی اللہ اللہ بہونا وہ کھی اس وصفِ نبوت میں، یا کسی اور زمین میں، یا آسان میں کوئی نبی ہو، تو وہ بھی اس وصفِ نبوت میں آپ مِیالی اللہ اللہ میں کوئی نبی ہو، تو وہ بھی اس وصفِ نبوت میں آپ مِیالی اللہ میں کوئی اور اس کا سلسلہ نبوت بہر طور آپ مِیالی اللہ میں رختم ہوئیا۔ اور کیوں نہ ہو، مل کا سلسلہ علم رختم ہوئیا ہے، جب علم ممکن للہ شرختم ہوئیا، تو پھر سلسلہ علم و مُل کیا جلے۔

غرض اختنام اگر بایں معنی نجویز کیا جاوے، جو میں نے عرض کیا، تو آپ عرض اختنام اگر بالفرض آپ علی الفرض آپ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ علی الفرض الفرض

"اَلَـلْـهُ الَّـذِيْ خَـلَقَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ نَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُ نَّ "(١).

میں واقع ہے، اس بات کو مقتضی ہے کہ سوائے تباین ذاتی ارض وسا، جولفظ سموات اور لفظ ارض سے مفہوم ہے، اور ان دونوں لفظوں کا ذکر کرنا اس باب میں بمزلہ استثنا ہے۔ اور نیز علاوہ اس تباین کے جو بوجہ اختلا فولوازم ذاتی، یا اختلاف مناسباتِ ذاتی، خواہ من جملہ لوازم وجود ہوں، یا مفارق بین السماء والارض؛ متصور ہے، اور بالالتزام مستثنی ہے، مجمع الوجوہ بین السماء والارض مما ثلت ہونی جا ہے۔

آسان وزمین کے مابین مماثلتوں کا بیان: مماثلت فی الأین یافی الجہت:

سواس میں سے مماثلت فی العد داور مماثلت فی البعد اور فوق و تحت ہونے میں مماثلت، تواس حدیثِ مرفوع سے معلوم ہوتی ہے، جس سے تحققِ سبعِ ارضین معلوم ہوا ہے۔

معلوم ہوا ہے۔

(۱) سورۂ طلاق: ۱۲۔

خَـمْسِ مِـئَـاةِ سَنَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَيْتُمْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْلَّرُضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأً: "هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ" (1). رواه أحمد والترمذي.

اس حدیث سے علاوہ اس کے بیز مین سب میں اوپر ہے، سات زمینوں کا ہونا اور وہ بھی نیچے اوپر ہونا اور ہر ایک زمین سے دوسری زمین تک ساتوں زمینوں میں پانچ پانچ سوبرس کی راہ کا فاصلہ ہونا بتقریح ثابت ہے۔

غرض بیتین مماثلتیں تو اسی حدیث سے به تصریح معلوم ہو گئیں، جس کے معلوم ہونے سے بید خیال کہ بعد منہائی تباین مذکور کے بیسب باتوں میں بشہا دتِ اطلاق وعموم کلام ربانی مما ثلت مراد ہے، اور بھی تو ی ہوگیا۔

#### دوسری وجو و مما ثلت:

اور کیوں نہ ہو،اول تو "مشلھن" بھی اسی کلام اللہ میں ہے،جس میں لفظ خاتم النہین ہے،جس میں لفظ خاتم النہین ہے،جس کے اطلاق اور نہین کے عموم کے باعث کسی نے آج تک ائمہ دین میں سے اس میں کسی قتم کی تاویل، یا تخصیص کا کرنا جائز نہ سمجھا۔ تورات وانجیل، یا کسی پنڈت کی پوتھی میں نہیں، جواحتمالِ تحریف وافتر اہو، پھر تس پرحدیثِ مذکوراس قدر مصدقِ خیالِ مذکور۔

#### مما ثلت في القبليت:

علاوه برین مقابل کعبهٔ ارض آسمان میں بیت معمور کا ہونا اور پھر باین نظر که (ا) امام ابن قیم جوزی، حاشید ابن قیم الجوزی علی سنن ابی داؤد، (لبنان: دار الکتب العلیه ، بیروت، ۱۳۱۵هه)، ج.۳۱، ص۵۰.

اورصاحب مشكاة رحمة الله عليه نے بحواله امام ترمذي عليه الرحمه اورامام احمد نوراللهم قده"باب بدء الخلق" مين اس كوروايت كياب، اورتر مذى مين كتاب النفيير ميں سورة حديد كي تفيير ميں روايت كيا ہے، وہ حديث بيہ: "وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ، إِذْ أَتَى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوْا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذِهِ الْعِنَانُ هَذِهِ رَوَايَا الْأَرْضِ يَسُوْقُهَا اللَّهُ اِلَى قَوْم لَا يَشْكُرُوْنَهُ وَلَا يَدْعُوْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَكُمْ؟ قَالُوْا: اللُّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهَا الرَّفِيْعُ سَقَفٌ مَحْفُوظٌ وَمَوْجٌ مَكُفُوفٌ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَلْدُرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خَمْسُ مِئَاةٍ عَام، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَـدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذَالِكَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،قَالَ: سَمَاءَ ان بُعْدُ مَا بَيْنَهُ مَا خَمْسُ مِئَاةِ سَنَةٍ، ثُمَّ قَالَ: كَذَالِكَ عَدَّ سَبْعَ سَمْ وَاتٍ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَائَيْنِ مَا بَيْنَ سَمَاءِ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَـدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذَالِكَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ فَوْقَ ذَالِكَ ٱلْعَرْشُ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَائِيْنَ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَكُمْ؟ قَالُوا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّهَا الْأَرْضُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا تَحْتَ ذَالِكَ؟ قَالُوا: اللُّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّ تَحْتَهَا أَرْضاً أُخْرِى بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَـمْسِ مِئَاةِ سَنَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرْضِيْنَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْنِ مَسِيْرَةُ

مقابل کعبہ اوپر کہیں تک جاؤ، اور نیچ تحت الثری تک تو کعبہ ہی ہے، خیال مما ثلت کو اور دو چند متحکم کردیتا ہے۔ بایں ہمہاطلاقِ مما ثلت میں مزید رفعت مراتب نبوی میں اللہ عب یہاں تک کہ اطلاقِ مذکور کو شلیم نہ سیجے، تو رسول اللہ میں نبوی میں اللہ کی عظمت اور رفعت کے سات حصوں میں سے کل ایک ہی باقی رہ جائے اور چھے حظمت کم ہوجائے۔ چنال چہ ان شاء اللہ! قریب ہی یہ معمہ حل ہوا عام جائے۔

#### مماثلث في العمرانيت:

خیراصل مطلب میہ ہے، جب میہ بات ثابت ہوئی کہ سات آسان ہیں اور وہ بھی اور پنچ کیف مااتفق ، دائیں بائیں، آگے پیچے واقع نہیں اور پھران میں پانچ پانچ سوبرس کا فاصلہ نکلا، اور اسی طرح زمینوں کا حال ہوا، تو یہ بھی یقینی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ساتوں آسانوں میں آبادی ہے، اور پھراوپر کے آسان والے نیچ کے آسان والوں پر حاکم ۔ ایسے ہی ساتوں زمینیں بھی آباد ہوں گی اور اوپر کی زمین والوں پر حاکم ہوں گے۔

#### مما ثلت في الحكومت:

دلیل حکومتِ اہلِ سمواتِ فو قانی اول تو پیصدیث تر مذی کی ہے:

"قَالَ التِّرْمِذِي فِي أَبْوَابِ التَّفْسِيْرِ فِي تَفْسِيْرِ فِي تَفْسِيْرِ فِي تَفْسِيْرِ سُورَةِ سَبَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا عَبْدَ الْأَعْلَى، ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ حُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ حُسَيْنِ عَنْ الْمُولُ اللّهِ وَسَيْنَ مَا رَسُولُ اللّهِ وَسَلَّى النَّهُ مَا رَسُولُ اللّهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّى اللهِ فَي نَفَرٍ مِّنْ صَلَّى اللهِ فَي نَفَرٍ مِّنْ فَي نَفَرٍ مِّنْ

أَصْحَابِهِ إِذْ رُمِيَ بِنَجْمِ! فَاسْتَنَارَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. مَا كُنْتُمْ تَقُولُوْنَ لِمِثْل هَــذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رَائَيْتُمُوْهُ؟ قَالُوْا: كُنَّا نَقُوْلُ: يَدُمُونُ عَظِيْمٌ أَوْ يُولَدُ عَظِيْمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: فَانَّهُ لَا يُرْمَى بِهِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ؛ وَلَاكِنْ رُّبُّنَا تَبَسارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَسْرُش، ثُسمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّاذِيْنَ يَسلُونَنهُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ اللَّي هَذِهِ السَّمَاءِ، ثُمَ سَأَلَ أَهْلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ أَهْلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: فَيُسخْسِرُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَسْتَخْسِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ؛ حَتَّى يَبْسلُعُ الْسخَبَسرُ أَهْسلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَتَخْتَطِفُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَيُرْمَوْنَ فَيُقْذَفُوْنَ اللَّي أَوْلِيَائِهِمْ فَمَا جَاوُّا بِهِ عَلَى وَجْهٍ فَهُوَ حَقٌّ؛ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ وَيَزِيْدُونَ "(١). هذا حديث حسن صحِيح.

اس مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ حکم خداوندی ملائکہ کی نسبت جو کچھ ہوتا ہے، وہ اس تر تیب سے پہونچتا ہے۔ سویہ بات بعینہ ایسی ہی ہے، جیسے حکم بادشاہی، جو کچھ ملاز مانِ ماتحت کی نسبت ہوتا ہے، ان سے اوپر کے ملاز مول کے واسطے سے ان تک پہونچتا ہے؛ چنال چہ سب کو معلوم ہے۔

(۱) تر ندى، مُحمَّييسى ، **سنن التر ندى** ، تحقيق: احد مُحرشا كروآ خرون ، (لبنان: داراحياءالتراث العربي، د.ط، د.ت)، باب من سورة سبا، رقم: ۳۲۲۳، ج:۵،ص: ۳۲۲ بوجہ تنگی مقام زیادہ شرح سے معذور ہوں، بایں ہمہ اہلِ فہم کے واسطہ یہ مضامین معروض ہوے ہیں،ان کواتنا بھی کافی ہے۔

الغرض بیا ختلاف و تفاوت معروضات کی جانب ہوگا؛ گرظا ہر ہے کہ اس صورت میں فردِ اکمل وہ واسطہ فی العروض ہوگا، جواپنے معروضات کے حق میں موصوف بالذات ہوتا ہے، اگر چہ کسی اور کی نسبت وہ بھی معروض ہو۔ جیسے آئینہ وقت نور افتائی در ودیوار اگر در ودیوار کی نسبت واسطہ فی العروض اور موصوف بالذات ہے، تو آ قاب کی نسبت خود معروض ہے۔ سوایسے ہی امورِ مجوث عنہا میں سمجھیے ۔ دوسر نے بحکم عدل افضلیت بالضروراس بات کو مقتضی ہے کہ جوافضل میں سمجھیے ۔ دوسر نے بحکم عدل افضلیت بالضروراس بات کو مقتضی ہے کہ جوافضل ہو، وہ باقیوں پر حاکم ہو۔

افضليت كالمخليلي جائزه:

#### حکومت کی ماہیت:

علاوہ بریں حسنِ انظامِ خداوندی جو ہرنوع میں نمایاں ہے، اس بات کو مقضی ہے کہ جیسے افراد کا سلسلہ نوع پراورانواع کا سلسلہ جنس پرختم ہوتا ہے، اور اس وجہ ہے جنس کے احکام وآثار انواع میں، اور انواع کے احکام وآثار افراد میں جاری وساری ہیں۔ یہ استقلال جو ہرفر د ذوی العقول میں گونہ نمایاں ہے، اور اس وجہ سے وہ انتظام جو اس کے متحد ہوجانے اور اس کے اجتماع پرموتوف ہے، باطل ہوجاتا ہے۔ کسی ایک آدمی کے متعلق کر کے اس کو مستقل اعظم قرار دیا

تخذيرالناس

#### مما ثلت في الافضليت:

نیز بمقتضائے حدیث دیگر بھی یہی ہے، جوشاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ''تفسیر عزیزی' 'سورہ بقرہ میں بذیل تفسیر آیت:

"ثُمَّ اسْتُولى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ"(١).

روایت کی ہے۔ چنال چہ فرماتے ہیں:"ابن المنذر از ابن عباس روایت کی ہے۔ چنال چہ فرماتے ہیں:"دواست کہ:

"سَيِّهُ السَّهُ السَّهُ وَاتِ السَّهَ مَاءُ الَّتِي فِيْهَا الْعَرْشُ، وَسَيِّهُ الْأَرْضِيْنَ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا" (٢).

اس حدیث سے ایک تو مماثلتِ زائدہ معلوم ہوئی، یعنی جیسے وہاں او پر کا آسان افضل ہے؛ کیوں کہ عرش اس میں ہے، یعنی اس سے متصل ہے۔ یہاں او پر کی زمین، یعنی بیز مین افضل ہے۔ دوسرے بدلالتِ التزامی بیثابت ہوا کہ او پر کے آسان والے نیچے والوں پر حاکم؛ کیوں کہ افضلیت ساوات ظاہر ہے کہ باعتبارِ افضلیت سُگان ہے۔ سونوع میں افضلیت اس بات کو مقتضی ہے کہ فرد افضل وا کمل موصوف بالذات ہو؛ کیوں کہ موصوف بالذات کی طرف سے تو نوع واحد میں تعدد ترکیب کو مقتضی ہے، تا کہ اتحادِامِ آتے ہیں، بایں نظر کے نوع واحد میں تعدد ترکیب کو مقتضی ہے، تا کہ اتحادِامِ مشترک کی طرف راجع ہو، اور تباین امورِ متبائنہ کی طرف رف کا دوحدت مشترک کی طرف راجع ہو، اور تباین امور متبائنہ کی طرف میں وقا وت معروض اور قابل کی کے دور اور قابل کی کہ دور اور قابل کی کہ دور ایک ہونا وت ایک معروض اور قابل کی کہ دور آتی ہے۔ اس صورت میں لاجرم بیا ختلاف و تفاوت معروض اور قابل کی

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٩\_

<sup>(</sup>٣) سيوطي، جلال الدين، ا**سرار الكون**، (بيانات غير كمتوب)، (باب) صفات السموات السبع، ج: امس: ٢-

روحانیت کیوں نہ ہوگی؛ وصفِ ذاتی حالتِ اجتماعِ حصص میں تو اور بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔
ہوتا ہے۔ سویدا جتماعِ حصص اگر ہوتا ہے، تو موصوف بالذات ہی میں ہوتا ہے،
معروض میں نہیں ہوتا۔ کسی صحن میں پورا نور نہیں؛ البتہ آفتاب میں سب حصے فراہم ہیں؛ اس لیے مراتبِ فوقانی میں ارواحِ عظیمہ ہوں گی، اور مراتبِ تحانی میں ارواحِ صغیرہ، اوراس وجہ سے فوق وتحت خارجی وظاہری بھی ملحوظ رہنا چا ہیے،
تا کہ ظاہر و باطن متنا سب رہیں۔

روحِ نبوى صَالِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَيْ مَنْ عِيت اوراس كَيْ حاكميت كا اثبات:

بالجمله وحدت ِنوعی وتکثِر افرادی اور پھر فرقِ فوق وتحت باعتبارِ قانونِ عدل وحكمت اگر درست ہوسكتا ہے، تو يوں ہوسكتا ہے، جس طرح سے عرض كيا كه ارواح عالیہ، ارواح سافلہ کے لیے موصوف بالذات ہوں، اور افضل ترین ملا بكُهُ فلكِ بَفتم كوئي ايك ملك مهو،جس كي روح منبع ارواحٍ ملا بكهُ باقيهُ فلكِ بَفتم بھی ہو،اورمنبع روحِ فردِافضل ترین ملائکہ فلکِ ششم بھی ہوکر پھراس کی روح منعِ ارواحِ باقيهُ فلكِ ششم اورفر دِا كمل ملائكهُ فلكِ پنجم،على منزاالقياس\_اورفر دِ اکمل ملائکہ فلک ہفتم کا ملائکہ فلک ہفتم کے لیے بھی منبع ہونا،اور فردِ اکمل ملائکہ فلكِششم كے ليے بھى منبع ہونا، اور پھران كا اوپر ہونا اور فقط تابع ہونا، اوراس كا نيچ ہونا اور متبوع ومنعِ ملائكهُ باقيهُ فلكِ ششم بھي ہونا، اييا ہو، جيسے آفتاب كابه نسبت آئینہ واقع فی اصحن اور برنسبت دھوپے سقف منبع ہونا، ظاہر ہے کہ دھوپ اویر ہے؛ مگر چول کہ منبع النورنہیں، فقط تالع ہی ہے،متبوع نہیں، اور آئینہ منور بایں نظر کہ درود بوار کے حق میں منبع النور بھی ہو گیا ہے، تو ان کے حق میں متبوع جائے، جس کے سامنے یہ استقلال فراد کی فراد کی والے مختاج نظر آئیں؛ سواسی کا نام'' حکومت' ہے؛ بلکہ وجہ تکثرِ افراد کی غور سے کی جائے، تو وہ عروض ہے؛

کیوں کہ اگر کلی کومعروضات کے ساتھ عروض نہ ہو، تو یہ تعدادِ افراد ہر گز ظاہر نہ ہو، اور اس صورت میں مناسب یوں ہے کہ موصوف بالذات معروض پر بشرطیکہ قابلیت حکومت ومحکومیت رکھتے ہوں حاکم ہوتا، کہ متبوعیت باطنی درصورت متبوعیت ظاہری من جملہ وضع الشکی فی محلّہ جمجی جائے۔

پر فوقیت و تحسین باوجودا تحادِنوی محکم عدل و حکمت اس بات کو مقتضی ہے کہ جیسے فرد تنزلِ نوی اور نوع تنزلِ جنسی ہوتا ہے۔ اسی طرح ارواحِ ملائکہ سافل، تنزلِ ارواحِ ملائکہ عالی ہوں، تو بہت مناسب ہے، تا کہ بیتکٹر اور فوقیت و تحسیت دونوں محیح ہوں؛ اس لیے کہ تنزل مرتبہ بھی مثلِ تکثر بجرع وض ممکن نہیں۔ چنال چہ افراد کے تنزلِ نوعی ہونے سے اور انواع کے تنزل جنسی ہونے سے یہ بات ظاہر ہے کہ تنزل و تکثر متلازم ہیں اور عروض پر موقوف۔ اور عروض کا قصہ آپ سن ہی چکے ہیں کہ موصوف بالذات موصوف بالعرض پر جیسے باعتبارِ ظہور ونفوذِ احکام جمعنی آثار حاکم ہوتا ہے، ایسے ہی باعتبار حکومت بھی حاکم ہونا چا ہیں۔

اس صورت میں کیفیت حال یہ ہوگی کہ ارواحِ سافلہ جومریبہ تکثر میں پیدا ہوئی ہیں اور درجہ میں بھی نیچ ہیں، ارواحِ صغیرہ وحقیرہ ہوں، اور ارواحِ عالیہ جو درجہ میں عالی اور وحدت ومبدا کی جانب میں ہیں، ارواحِ عظیمہ اور کبیرہ ہوں۔ غرض جب مجموعہ صص کو لیجے، تو ایک روحِ اعظم مثل رب النوع ہو، اور جدے جدے جدے حص کر لیجے، تو روحِ صغیرہ پیدا ہو۔ سو جب مریبہ صغیر میں روحانیت ہے؛ چناں چہ افراد کے ملاحظہ سے ظاہر ہے، تو مریبہ عظمت میں روحانیت ہے؛ چناں چہ افراد کے ملاحظہ سے ظاہر ہے، تو مریبہ عظمت میں

بھی ہے؛ مگریہی صورت اس وقت باہم زمینوں کی بھی ہوگی، کہ ساتوں کی ساتوں آباد بھی ہوں گی اور اوپر کی زمین کے فردِ اکمل، اعنی محمدرسول اللہ ﷺ کی روح پاک، جیسے ارواحِ انبیاء ومونین کے لیے منبع ہوگی، ایسے ہی فردِ اکمل زمین ثانی کے لیے بھی منبع ہوگی، اور باقی اس کی روحِ پاک باقی اس زمین کے سکان کے لیے بھی منبع ہوگی اور فردِ اکمل زمین سوم کے لیے بھی منبع ہوگی ۔ علی بزاالقیاس نیچ کی زمین تک خیال کرلو۔

#### شہ

اوراس تقریر سے بیوہم بھی مرتفع ہوگیا کہ یہاں کا ہرفرد حاکم ومتبوع ہو، اوراراضی ماتحت کے افراد مقابلہ ومتنا ظرہ اپنے اپنے نظائر کے تابع۔

#### جواب ِشبه

بلکہ فقط فر دِاکمل کامتبوع ہونا،اورارضِ سافل کے فر دِاکمل کااس کی نسبت اول تابع ہونا سمجھاجا تا ہے۔

#### مثال:

مثال مطلوب ہے، تو اول آفتاب اور آئینہ کے حال پرغور سیجے، اوپر کی دھو پیں ان دھو پوں کی اصل نہیں، جو آئینہ حن سے پیدا ہوے ہیں۔ دوسرے دیکھیے لاٹ تو لفٹینٹ پرمثلاً حاکم، پراس کی اردلی کے لوگ اس کی اردلی کے حاکم نہیں؛ البنۃ لاٹ بواسطۂ لفٹینٹ ان پر بھی حاکم ہے۔ جیسے آفتاب بواسطۂ آئینہ نیچے کی دھو یوں کا بھی مخدوم تھا۔

اس تقدیر پرینچ کی زمین سے سلسلهٔ نبوت شروع ہوگا اور رسول الله طِلانْعِلَيْامُ

کے اوپر وہ سلسلہ ختم ہوگا۔ جیسے یہاں کی نبوت کا سلسلہ بھی آپ میں اللہ اختمام پاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ یہاں انبیائے باقیہ میں باہم نسبت حکومت وککومی محض باشارہ عقلی نہیں نکال سکتے ، اور نیچ کی زمین سے جوسلسلہ شروع ہوا ہے ، اس میں باشارہ عقلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسر نے زمین والے تیسری زمین والے تیسری زمین والوں پر علی مزاالقیاس۔ والوں پر حاکم ہیں، اور تیسری زمین والے چوشی زمین والوں پر علی مزاالقیاس۔ سواس فرق کی تھی اگر مثال سے منظور ہے، تو سننے کہ! ہم بادشاہ کولاٹ پر اور لاٹ کولاٹ پر اور لاٹ کے کھروسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوان

اورلاٹ کولفٹینٹ پرحاکم تو فقط اتن ہی بات کے بھروسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوان مراتب کا باہم فوق وتحت ہونامعلوم ہے، پرلاٹ یالفٹینٹ کے محکمہ اورعملہ میں یہ حکم برابر جاری نہیں کر سکتے۔

#### نبوت کے دوسلسلے:

غرض ایک سلسلهٔ نبوت تو فوق وتحت میں واقع ہے، اور باعتبارِ فرقِ مراتب مکانی اس کے فرقِ مراتب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ایک سلسلهٔ نبوت ماضی وستقبل میں واقع ہے، اور باعتبارِ فرقِ مراتب زمانی اس کے فرقِ مراتب کی طرف اطلاع کی گئی۔

#### تجد دِامثال اور ماهيتِ زمانه:

شرح اس کی بیہ ہے کہ اہلِ فہم پر روش ہے کہ زمانہ ایک حرکتِ ارادہُ خداوندی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیائے کرام علیہم الرحمہ تجد دِامثال کے قائل ہوے؛ کیوں کہ حرکت میں مقولہ حرکت کا ایک فرد ہر آن میں جدامتحرک کو عارض ہوتا ہے۔ 

#### جوابِشبه:

سویہ شبہ قابل اس کے نہیں کہ اہلِ فہم کو موجب تر دد ہو؛ مگر بایں ہمہ دفع فلجان کے لیے معروض ہے کہ: ہر حادثِ زمانی کے لیے ایک عمر ہے کہ جس کی وجہ سے محققان صوفیائے کرام ہر حادث میں قائلِ تجد دِامثال ہو ہے؛ کیوں کہ زمانہ ایک حرکت ہے؛ چنال چہاس کا متجد دغیر قارالذات ہونا بھی اس کے مؤید ہے۔ اس صورت میں مسافات متعددہ ہیں، اور حرکاتِ متعددہ من جملہ حرکاتِ سلسلۂ نبوت بھی تھی۔ سو بوجہ حصولِ مقصودِ اعظم ذاتِ محمدی مَیالُیٰ اِیّا ہُم وہ حرکت مبدل بسکون ہوئی؛ البتہ اور حرکتیں ابھی باقی ہیں، اور زمانہ آخر میں آپ مَیالُیٰ اِیّا ہُم کی اللہ تعلیم کے طرف مقصود ہے، نہ یہ کہ زمانہ مستقبل میں ہے کہ طرف مقصود ہے، نہ یہ کہ زمانہ مستقبل فی حدِّ ذاتہ اشرف ہے، اور باعتبارِ مکان جانب فو قانی، تا کہ فو قبیت مراتب یردلالت کرے۔

انسان وملائکہ کے مابین مماثلت پرشبہ:

باقی بیفرق که بنی آ دم کا فربھی ہوتے ہیں اور ملائکہ کا فرنہیں ہوتے ، یا ملائکہ تعداد میں زیادہ ہیں اور بنی آ دم کم ؟

جواب شبه اورتناسب، مناسبت اورنسبت كابيان:

سواس کا جواب یہ ہے کہ یفرق اطلاقِ مما ثلت میں قادح نہیں۔ یہ جوراقم

﴿ وَالْعَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ مقدارِ حرکت ہے؛ کیوں کہ مقدار ہونے کے لیے مقال اور تجانس ضرور ہے۔ خط کے لیے مقدار خط ہی ہوسکتا ہے، سطح کے لیے مقدار خط ہی ہوسکتا ہے، سطح کے لیے مقدار سطح، اور جسم کے لیے مقدار جسم، یعنی وہ چیز جس سے کمی بیشی مساوات معلوم ہو، وہ ہم جنس ہی ہو قل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خط کوسطے سے نہیں ناپ سکتے، اور اگر ناپ بھی لیتے ہیں، تو اس کی ایک بعد سے جو از قسم خط ہے، ہوتا ہے۔ علی مذا القیاس اگر جسم کوسطے یا خط سے ناپیں، تو اس کو بھی ایسا ہی سمجھو۔ بہر حال! زمانہ ایک امتدادِ حرکتِ خداوندی کا نام ہے۔

اگراندیشهٔ تطویل نه ہوتا، تواس بحث کو واشگاف کر دکھلاتا، پر کیا سیجی، ذکر استطر ادی بقدرِضرورت ہی زیباہے، زیادہ نازیباہے۔ تس پراہال فہم سے بیامید ہے کہ فقط اشارہ ہی ان کو کافی ہو؛ مگر درصور تیکہ زمانہ کو حرکت کہا جاوے، تواس کے لیے کوئی مقصود بھی ہوگا، جس کے آنے پر حرکت منتہی ہوجائے۔

حركتِ سلسلة نبوت كے ليے ذاتِ محمدي صِلالله الله الله الله الله عنهي ہے:

سور کتِ سلسلۂ نبوت کے لیے نقطہ ذات مجمدی سلان ہے۔ اور یہ نقطہ اس ساقِ زمانی اور اس ساقِ رکان کے لیے ایسا ہے، جیسے نقطۂ راکس زاویہ، تاکہ اشارہ شناسانِ حقیقت کو یہ معلوم ہو کہ آپ سِلان اِیکا ہے کہ کی نبوت کون ومکان، زمین وزمان کوشامل ہے۔

زمانه کی ماهبیت کی روسے ختم نبوت پرشیہ:

رہا یہ شبہ کے زمانہ تو بعدِ ختم نبوت بھی باقی ہے، اگر حقیقتِ زمانہ حرکتِ

سطور نے عرض کیا تھا کہ: وہ تباین جو مقتضائے اختلاف ماہیت ارض وسا اور لوازم ماہیت ارض وسا ہیں سے ہو، کمح ظرکر کے پھر تماثل دیکھناچا ہیے۔ سوجیسے ظلمت ساوات اور صغر ارضین تخصات و تعینات ارض مناسبت اختلاف اس اختلاف میں میں آگیا۔ ایسے ہی بوجہ مناسبت اختلاف مقادیر سُگان بھی ضرور ہے؛ بلکہ اس صورت میں اگر یہاں کے سکان کو وہاں کے سکان کے ساتھ وہی نسبت ہو، جو یہاں کی مقدار کو وہاں کی مقدار کے ساتھ، ہر زمین کو اپنے مقابل کے ساتھ ہو، تو عجب نہیں۔ اور اس صورت میں مکن ہے کہ ساتویں زمین میں بالشئی ہوں، اور وہ زمین اس زمین میں بالشئی ہوں، اور وہ زمین اس زمین سے بیا سان چھوٹی ہو، جو یہاں تھیں ہیں باربر ہیں، تو زمین کھیں ہیں برابر ہیں، تو زمین کھی سب برابر ہیں، تو زمین کھی سب برابر ہیں، تو زمین کھی سب برابر ہوں۔

ر ہا فرقِ اسلام و کفر، بنا اس فرق کی اختلافِ لوازمِ ذاتی اور اختلافِ مناسباتِ ذاتی پرہے۔

ہرشی کواس کے مناسب وجود ملناعد لِ خداوندی کا تقاضا:

رِعلم تناسب نهایت درجه کاعلم غامض بے علم کامل تناسب تو خدا ہی کو ہے، سوااس کے انبیاء علیم السلام اور صدیقین کو جو حکمائے بنی آ دم اور مصداق: "وَمَنْ يُسُونِ مَا لُمِحِکْمَةَ فَقَدْ أُونِي خَيْسًا الكَثِيْسَانَ (١).

ہوتے ہیں، کچھ ہو، تو دیکھیے موافق آیت: ''اَعْطَی کُلَّ شَیْءِ خَلْقَهُ'' '')، اور نیز بمقضااس حکم وعدلِ فَخِیْم جس کا ہونا خدا کی ذات پاک میں مثل تو حیدیقینی ہے،

یہ خرور ہے کہ گیہوں کواس کے مناسب برگ و باراور جو کواس کے مناسب، انگور کو اس کے مخبور کواس کے مناسب، بدن اور روح انسانی کواس کے مناسب، بدن اور روح جماری کواس کے مناسب عطا ہو؛ لیکن قبلِ مشاہدہ عطیاتِ ہر نوع ایسا کوئی عاقل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بتلادے کہ گیہوں کے لیے ایسے شاخ وبرگ وبار ہول گے، اور جو کے ایسے، اور انسان کا ایسابدن ہوگا اور جمار کا ایسا خرض تناسب ومناسبت یقینی، پر وجہ تناسب ومناسبت معلوم نہیں علم الیقین، عین الیقین جب ہوجائے کہ ہم اندھوں کو وہ دیدہ بصیرت عنایت ہو، جس سے یہ فرق ایسا نمایاں ہوجائے، جیسے اندھوں کو وہ دیدہ بینا ہوجائے کے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ لال ہوجائے ، جیسے اندھوں کو بعد بینا ہوجائے کے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ لال ہوجائے کے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ لال میں رکھا، موگی ۔ بالجملہ جس چیز کوخدا نے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یا مقابل میں رکھا، خالی کسی تناسب سے نہیں ۔

تشبیه النسبت بالنسبت کاعلم تناسب کے جاننے پر موقوف:

جب یہ بات معلوم ہوگئ، تو اب سنیے کہ! تشبیہ نسبت بنسبت جب معلوم ہوں کا جدا۔ ہوسکتی ہے، جب دو چیزوں کا تناسب پہلے جدامعلوم ہوں اور دو چیزوں کا جدا۔ مثلًا: دوکو چار کے ساتھ وہ نسبت ہے، جو ہزار کو دو ہزار کے ساتھ ۔ ظاہر ہے کہ اس تشابہ نسبت کا یقین بطور عین الیقین یا حق الیقین جب ہی متصور ہے کہ دواور چار کا تناصف بھی معلوم ہو، اور ہزار دو ہزار کا تناصف بھی معلوم ہو۔

الغرض تشبیه نسبت به نسبت وحدت نوع نسبت کومقتضی ہے، اورعلم تشبیه مدکور، علم نوع مذکورکو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مما ثلت جولفظ "مشلهن" سے بین

السماوات والارضين مفهوم ہے، تشبيه نسبت ہے، جس كوتشبيه مركب كہيے، تشبيه مفرد به مفرد نبيس؛ ورندز مين كوآسان سے كيا مناسبت اور كيا مشابهت \_اورا گر ہو بھى كوئى مناسبت، اور ظاہر ہے كہ كوئى نہيں، تو ہميں كيا۔
آيت ميں نشبيه نسبت ہے، نہ كہ تشبيه مفرد:

ر. آبت:

اللهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ (1).
میں بالیقین تشبیہ نسبت ہے؛ اس لیے کہ کم سے کم اگرنفس عدد میں مما ثلت ہوگی،
تب بیمعنی ہوں گے کہ اس مجموعہ کے اجزا کو باعتبارِ کم منفصل اس مجموعہ سے وہ
نسبت ہے، جیسے اس مجموعہ کے اجزا کو اس مجموعہ کے اجزا سے۔ اور اہل فہم جانتے
ہیں کہ بیتا ویل نہیں کہ دھینگا دھینگی تشبیہِ مفرد کومرکب بنالینا ہے؛ بلکہ یوں کہیے
کہ بتاویل مفرد بنالیتے ہیں۔

وجداس کی بیہ ہے کہ جملہ بناویل مفرد ہوسکتا ہے، پر مفرد میں تاویلِ جملہ ممکن نہیں ؛ سو کیوں نہیں؟

وجهاس کی میہ ہے کہ کثیر حقیقی کو تو بوسیلہ ہیئے اجماعی واحد بناسکتے ہیں، پر واحد حقیقی کو کسی طرح کثیر حقیقی نہیں بناسکتے۔ سویہاں دیکھ لیجے کہ کیا ہے، واحد حقیقی ہے، یا کثیر حقیقی، نہ عدد میں وحدت ہے، نہ معدود میں، اور باعتبار ہیئے اجماعی وحدت ہو بھی، تو وہ مقصود بالذات بالارادہ نہیں؛ البتہ عنوان مشبہ بداور عنوان مشبہ بداور عنوان مشبہ کہیے؛ ورنہ اول تو "مِن الْأَرْضِ مِنْ لَهُنَّ " نہ فرماتے،" سَنْ عنوان مشبہ کہیے؛ ورنہ اول تو "مِن الْأَرْضِ مِنْ لَهُنَّ " نہ فرماتے، " سَنْ الْمُ نُومِاتے، معنی واضح ہوجاتے۔ کنامیہ سے أَرْضِیْنَ " فرماتے، جس میں لفظ کم ہوجاتے، معنی واضح ہوجاتے۔ کنامیہ سے أَرْضِیْنَ " فرماتے، جس میں لفظ کم ہوجاتے، معنی واضح ہوجاتے۔ کنامیہ سے

(1) سورة الطلاق: ١٢-

بہرحال! صراحت میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ باقی اس لفظ میں کوئی اورخو بی زیادہ نہیں،مبالغہ فی عددالسبع متصور نہیں، جو یوں ہی کہیے کہ:

"اَلْكِنَايَ لَهُ أَبْلَغُ مِنَ الصَّرَاحَ لَةِ".

سوائے مماثلت فی العدد کہیے، تو کلام از قبیل "اَلْمَ عُنَی فِی بَطَنِ الشَّاعِرِ" ہوجائے۔ ذات وصفات کی بحث نہیں کہ الفاظ مستعملہ میں سے سوا اس لفظ کے ادائے معنی مقصود میں کام نہ دے۔ ہاں اگر مساوات فی المقادیر ہوتے ، تو البتہ یہ کل اس لفظ کے لیے بہت عمدہ تھا۔ دوسرے بیت شبیہ نسبت اور علاوہ اس کے اور مناسبیں اور مماثلتیں ، جو فدکور ہو چکیں ، اس طرح سے ہرگز برابر راست نہ آتیں۔

# تشبيه نسبت مين مشابهتِ طرفين ضروري نهين:

بالجمله یہاں تشبیہ نسبت مقصود بالذات ہے، اور ظاہر ہے کہ تشبیہ نسبت میں مشابہت اور مناسبت طرفین علاوہ نسبت مذکورہ ہر گز ضروری نہیں؛ بلکہ ممکن ہے کہ غایت درجہ کا بونِ بعید ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالی آئی ان نسبتوں کو جو مخلوق کے ساتھ حاصل ہیں، ان نسبتوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، جو مخلوق کو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے۔

### تشبيه نسبت كى مثاليل قرآن مجيد مين:

مثلًا فرماتے ہیں:

"ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ، هَلْ لَكُمْ مِّمَّا مَنْ أَنْفُسِكُمْ، هَلْ لَكُمْ مِّمَّا مَلَكُمْ، فَأَنْتُمْ

نبت ہو، جوز مین کوفلک کے ساتھ ۔ اور بیفرقِ کفر واسلام نیرنگی ترا کیب مختلفہ سے پیدا ہوا ہو۔ توضیح کی ضرورت ہوتو دیکھیے!

# جسم انسانی کے عناصر اربعہ:

جیسے اجسامِ بنی آ دم میں ترکیب عناصر ہے، اور اس ترکیب کو بوجہ مشاہدہ:
(۱) ''رطوبت'، (۲) ''یوست'، (۳) ''حرارت'، (۴) ''برودت' خواصِ
اربعہ، عناصر اربعہ دریافت کیا ہے؛ کیوں کہ خاصہ کا وجود اپنے ملزوم اور مخصوص بہ
کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔

### روحِ انسانی کے عناصرار بعہ:

ایسے ہی بوسیلہ ٔ خواصِ اربعہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ارواحِ بنی آدم میں بھی چار عضر سے ترکیب دی ہے، وہ خواصِ اربعہ کیا ہیں؟

(۱) ایک تومضمونِ اسکبارسب میں تھوڑ ابہت مشہور ہے۔

(۲) دوسرامضمون خواهش\_

(۳) تیسرامضمونِ تأثر اورانفعال بھی قلیل کثیرسب میں ہے۔

(۴) چوتھے مضمونِ استقلال۔

علی مذاالقیاس (۱)''غصه اور سُبک حرکتی''، (۲) اور''نرمی اور کسل'' بھی سب میں نظر آتی ہے،علی مذا القیاس (۳)''مضمونِ عصیان وانقیاد''، (۴) و''نسیان وخطا'' بھی سب میں موجود ہے۔

۔ یہ بارہ چیزیں جو مذکور ہوئیں،ان میں جن جار کولو،آتش وباد، وآب وخاک کے ساتھ ایک مناسبت ہے،اہل فہم خور سمجھ لیں گے۔ بایں ہمہ جیسے اختلاف مقادیر فِيْهِ سَوَاءٌ، تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ"(١).

یا فرماتے ہیں:

"اَلسَّلْسِهُ نُوْرُ السَّهْ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُوْرِهِ كَهِ شُكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ، اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، اَلزُّ جَاجَةً كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى نُوْرٍ"(٢).

علی ہذا القیاس اور بہت جا تشبیہ نسبت مراد ہے، تشبیہ مفرد نہیں۔ اور اس صورت میں ہرگزنہ کسی طرح کا تجوہ نہ کسی طرح کی تاویل؛ بلکہ جیسے دورو پیوں کو چاررو پیوں کے ساتھ وہ نسبت ہے، جود و پہاڑوں کو چار پہاڑوں کے ساتھ، یا مقابل کے ہزار جوتوں کو دوہزار جوتوں کے ساتھ، یا لوکار ثم کے سلسلہ کو اپنے مقابل کے سلسلہ کے ساتھ، یا مجذوراتِ اعدادِمر تبہ کن سلسلہ کے ساتھ، یا مجذوراتِ اعدادِمر تبہ کن سلسلہ کے ساتھ ہے۔ اور اس تشبیہ میں باوجود یکہ طرفین کو سبتین میں کچھ مناسبت ہی نہیں، ساتھ ہے۔ اور اس تشبیہ اپنے معنی حقیق پر ہے۔ ایسی ہی طرح آیت: "اکٹ اللّذیٰ" میں خیال فرما ہے۔ ا

#### ته سانی اورز مینی مخلوق میں مناسبت:

اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ تر کبیاتِ روحانی اور جسمانی بنی آ دم اور حیوا ناتِ ارضی وغیرہ کوتر کبیاتِ روحانی وجسمانی ملائکۂ افلاک کے ساتھ وہی

<sup>(</sup>۱) سورة الروم: ۲۸\_

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٣٥\_

عناصر سے فرقِ حرارت و برودت، ورطوبت و بیوست امزجہ کم بنی آ دم پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرقِ مقادیر ملزومات خواصِ مذکورہ سے امزجہ کر دوحانی میں عجیب عجیب ترکیبیں ظاہر ہوتی ہیں، جن میں ایک مزاج کفریا اسلام بھی ہے؛ مگر باوجود مناسبت مذکورہ وئی، تراکیب روحانی میں مذکورہ وئی، تراکیب روحانی میں تو کفر واسلام حاصل ہوتا ہے، پرتراکیب جسمانی میں حاصل نہیں ہوتا۔

سواسی طرح اگر تناسب بین الملائکه و بنی آ دم محفوظ رہے، اور یہاں فرقِ کفر واسلام نمایاں ہو، وہاں نہ ہو، تو کون سی ایسی محال یا دشوار بات ہے، جس کی وجہ سے اطلاقِ مماثلتِ ساوارض میں متأمل ہوجئیے۔

بالجمله مما ثلت بین السماء والارض بجمیع الوجوہ ہے، اور بیفرق امز جه طلائکه رحمت وطلائکه متعینه فنخ ارواح وطلائکه متعینه فنخ ارواح وطلائکه متعینه قبض ارواح استناسب کی تصحیح کے لیے کافی ہے۔ وَالسلْسهُ أَعْسَلُمُ بِحَقِينَهُ فَاللَّهُ الْحَسَال.

#### آمدن برسرمطلب:

جب ان اوہام کی مدافعت سے فراغت پائی، تو مناسب یوں ہے کہ پھر اصل مطلب کی طرف رجوع سیجیے۔ ناظرینِ اوراق جب بیہ بات سمجھ گئے ہیں کہ تشبیہ تضمن آیت:

"اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ".

تشبیه نسبت ہے، تشبیه مفردنہیں، جوتساوی مقادیرِ اجرام و مافیہالازم آئے، توبیہ بات بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ:

زمین اول کے فر دِاممل کی نسبت باقی زمینوں کے باشندوں سے:

ا گربطور تثبیه یون کها جائے که: فردِ اکمل فلک مفتم کوافرادِ باقیهٔ فلک مٰرکور کے ساتھ وہ نسبت ہے، جوفر دِامل فلکِ ششم کواس کے افرادِ باقیہ کے ساتھ، یا فردِ اكمل زمينِ مذا، يعني خاتم النبيين طِلاَيْدَيْم كوفر دِاكمل زمينِ دوم سے اس طرح تشبيه دين اور مراديه ہو كه آپ كوحضرت آ دم، حضرت نوح، حضرت ابراہيم، حضرت موسی ،حضرت عیسی علیهم السلام کے ساتھ مثلاً وہ نسبت ہے، جوفر دِاممل زمین دوم کوحضرت آ دم وغیر ہم علیہم السلام کے مقابل کے افرادِ زمین دوم کے ساتھ۔اوراسی طرح اورافلاک اوراراضی باقیہ میں سمجھ لو، تو محبانِ نبوی جوقہم خدا داد بھی رکھتے ہیں، متامل تو کیا ہوں گے، برضا ورغبت اس مضمون کو قبول كرين كے؛ كيوں كەقطع نظراشارهٔ حسنِ انتظام خداوندى اور دلالت آيت: "اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمْ وَاتٍ "الخ الصورت مين عظمت شانِ نبوی طِلان الله کس قدر ہے، اگر ہفت زمین کوبطور مذکور بتر حیب فوق وتحت نہ مانيے، تو پھرعظمت وشان محرى على الله الله الله الله الله عظمت كے جو درصورت تسليم اراضي ہفت گانہ بطور مذكور لازم آتی تھی، چھ گنی كم ہوجائے گا۔

ظاہر ہے بادشاہ ہفت اقلیم کواگر کوئی نادان فقط اسی اقلیم کا بادشاہ سمجھے، جس میں وہ رونق افر وز ہے، تو یوں کہو کہ اس کی عظمت کے چھ حصے گھٹا دیے، فقط ایک ہی پر قناعت کی ۔غرض خاتم ہونا ایک امراضا فی ہے، بے مضاف الیہ تقق نہیں ہوسکتا۔ سوجس قدر اس کے مضاف الیہ ہوں گے، اسی قدر خاتمیت کو افز اکش ہوگی۔ جیسے بادشاہت ایک امراضا فی ہے، محکوموں اور رعیت کی افز اکش پراس کی

شاذ کی تعریف، اقسام اوراس کا حکم:

اورجس نے اس کوشاذ کہاہے، جیسے امام بیہ فی ، توانہوں نے صحیح کہدے شاذ کہاہے،اوراس طرح سے شاذ کہنا مطاعن حدیث میں سے نہیں سمجھا جاتا۔ "كُممًا قَالَ السَّيِّدُ الشَّريْفُ فِي رسَالَتِهِ فِي

أُصُولُ ٱلْحَدِيْتِ: قَالَ الشَّافَعِيُّ: "ٱلشَّاذُ مَا رَوَاهُ الشِّقَةُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ النَّاسُ". قَالَ إِبْنُ الصَّلاح: فِيْهِ تَفْصِيْلٌ: فَمَا خَالَفَ مُفْرَدُهُ وَأَحْفَظَ مِنْهُ وَأَضْبَطَ فَشَاذٌ وَمَرْدُودٌ، وَإِنْ لَهُ يُحَالِفُ وَهُو عَدْلٌ ضَابِطٌ فَصَحِيْحٌ، وَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ ضَابِطٍ؛ لَكِنْ لَا يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ إنْضِبَاطٍ فَحَسَنٌ، وَإِنْ بَعُدَ فَمُنْكَرٌ "(١).

ال سے صاف ظاہر ہے کہ شاذ کے دومعنی ہیں:

(۱) ایک توبیرکه: روایت ثقه مخالف روایت ثقات مو

(۲) دوسرے بیرکہ:اس کاراوی فقط ایک ہی ثقہ ہو۔

سوبایں معنی اخیر من جمله اقسام صحیح ہے، نہ ضد صحیح ۔ چناں چیش عبدالحق دہلوی عليهالرحمة فرماتے ہیں:

"قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِ ٱلْمُحَدِّثُ الدِّهْلُويُّ -رحمة اللُّه عليه في رسالَةِ "أُصُول الْحَدِيْثِ" الَّتِي طَبَعَهَا مَوْلَانَا أَحْمَد عَلِي \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ فِي أَوَّل الْمِشْكَاةِ الْمَطْبُوْعَةِ: "بَغْضُ النَّاسِ يُفَسِّرُوْنَ الشَّاذَّ بِمُفْرَدِ الرَّاوِي

ترقی اورعظمت موقوف ہے؛ مگر ہاں کوئی نادان آج کل کے نوابوں کو دیکھ کر دھوکا کھائے اور کیے کہ جیسے آج کل کے نواب بے ملک نواب ہیں، ایسے ہی آل حضرت عِلَاثِيَالِيمٌ كَي خاتميت اور انبياء كي محتاج نهين، جو اس كي ترقي اور افزائش کے لیے نبیوں کے تکثر کی ضرورت ہو۔

بالجمله كوئي نادان يا كوئي منافق اليي باتوں كى تسليم ميں متامل ہو، تو اہلِ فہم اوراہل محبت کوتو تامل نہیں ہوسکتا۔

حضرت الامام النانوتوي کے اِس خاتمیت مستنبطہ کا حکم:

ہاں بوجہ عدم ثبوتِ قطعی نہ کسی کوت کلیفِ عقیدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کو بوجہ انکار کافر کہہ سکتے ہیں؛ کیوں کہ اس قتم کے استنباط امت کے حق میں مفیدیقین نهیں ہوسکتے ،احمّالِ خطابا قی رہتا ہے؛البتہ تصریحات ِ قطعی الثبوت ،تو پھر تکلیف مذكور اور تكفير مسطور دونول بجار يهال اليى تصريحات درجه قطعيت كونهيل پہو بچتی ، بعنی نہ کلام اللّٰہ میں ایسی تصریح ہے ، نہ کسی حدیثِ متواتر میں ۔

حضرت ابن عباسٌ کے اثر کی تحقیق:

البتة حضرت عبدالله بن عباس وظائلة عني سے ایک اثر منقول ہے، جوتواتر تک نہیں پہونچا، نہاس کے مضمون پراجماع منعقد ہوا؛ اس لیے تکلیفِ اعتقاد اور تكفير منكران تومناسب نهيس، برايسة ثاركاا نكار خصوصاً جب كهاشاره كلام رباني بھی اسی طرف ہو، خالی ابتداع سے نہیں۔ ایسی باتوں کا منکر پورا اہل سنت وجماعت تونہیں؛ کیوں کہائمہ حدیث نے اس کی تھیج کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) شريف جرجانی مخضر فی اصول الحديث، (مصدرالکتاب:http://alwarraq.com)جامس:۸-

مِنْ غَيْرِ إِغْتِبَارِ مُخَالَفَتِهِ الثِّقَاتَ، كَمَا سَبَقَ، وَيَقُولُونَ:
صَحِيْحٌ شَاذٌ وَصَحِيْحٌ غَيْبُ شَاذِّ، فَالشُّدُوذُ بِهاذَا
الْمَعْنَى أَيْنَطًا لَا يُنَافِي الصَّحَّةَ كَالغَرَابَةِ، وَالَّذِي يُذْكُرُ
فِي مَقَامِ الطَّغْنِ هُوَ مُخَالِفُ الشِّقَاتِ ((1). انتهى
فِي مَقَامِ الطَّغْنِ هُو مُن مَخَالِفُ الشِّقَاتِ ((1). انتهى
يعارت بعينه وہى كہتى ہے، جو ميں نے عض كيا۔ سولفظ شاذ سے كوئى ماحب دھوكا نہ كھا كيں اور يہ نہ جھيں كہ جب اثر مذكور شاذ ہوا، توضيح كيول كر موسكتا ہے، وہ شذوذ جوقاد رَ صحت ہے، جمعنى مخالفِ ثقات ہے۔
صحح كى تعرف لف:

چناں چسید شریف ہی رسالہ مذکور میں تعریف صحیح میں بفر ماتے ہیں:
"هُو مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقُلِ الْعَدُلِ الْضَابِطِ عَنْ
مُثْلِهِ وَسَلِمَ عَنْ شُذُو فِ وَعِلَةٍ".

وَنَعْنِي بِالمُتَّصِلِ مَالَمْ يَكُنْ مَقْطُوْعًا بِأَيِّ وَجُهٍ كَانَ، وَبِسَالَسَعَ ذُلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَشْتُوْرَ الْعَدَالَةِ وَلَا مَسْخُسِرُوْحًا، وَالضَّابِطِ مَنْ يَكُونُ حَافِظًا مُتَيَقِّظاً، وَبِالشُّذُوْذِ مَسايَرُوِيْهِ الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِمَا يَرُويْهِ النَّاسُ، وَبِالشُّذُو ذِ مَا فِيْهِ النَّاسُ خَفِيْفَةٌ غَامِضَةٌ قَادِحَةٌ "(٢).

اُس تقریر سے اہل علم پر روثن ہو گیا ہوگا کہ شذوذ بمعنی مخالفت ثقات مراد نہیں؛ کیوں کہ شذوذ بمعنی مخالفت ثقات صحت کے لیے مصر ہے، جو حدیث بایں

(٢) دُّا كَتْرَمْحُمُود طحان **،تيسير مصطلح الحديث**، (كويت:مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت)، حيام: المار

معنی شاذہ ، وہ سی خی بیں ہوسکتی ، بایں ہمہ خالفت وعدم مخالفت کا عقدہ بھی تقریرِ
گزشتہ سے کھل گیا۔ اگر اثرِ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا مخالف تھا، تو
جملہ خاتم النہین کے مخالف تھا، یا ان احادیث کے معارض تھا، جو مہین اور مفیر
معنی خاتم النہین ہیں۔ سو بعد مطالعہ تقریرِ گزشتہ اہلِ فہم کوتو ان شاء اللہ! کچھ تر دد
ندر ہے گا کہ اثرِ مذکور مؤید و مثبت معنی خاتم النہین ہے، نہ مخالف؛ بلکہ اثرِ مذکور کا
غلط ہونا البتہ ثبوتِ خاتمیت میں بہت قادح ہے، اور کیوں نہ ہو، در صورتِ انکارِ
اثرِ معلوم خاتمیت کے سات حصوں میں سے ایک ہی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔
اثرِ معلوم خاتمیت کے سات حصوں میں سے ایک ہی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔
اثر ابن عباس گا افر اروا نکار اور شال نبوی میں تضعیف و تنقیص:

اس صورت میں مرعیانِ جبت نبوی علی الله است ہم کو بیتو قع ہے کہ جساس اثر کا انکار کرتے تھے، اب اتناہی اقر ارکریں؛ بلکہ اس سے بھی بڑھ کرا نکار میں تو کھا ندیشہ ہی نہیں؛ بلکہ سات کند یب رسول علی الله الله کا کھڑکا بھی تھا، اقر ار میں تو پھھا ندیشہ ہی نہیں؛ بلکہ سات زمینوں کی جگہ اگر لا کھ دولا کھا و پر نیچ اسی طرح اور زمینیں شلیم کرلیں، تو میں ذمہ کش ہوں کہ انکار سے زیادہ اس اقر ار میں کچھ وقعت نہ ہوگ، نہ کسی آیت کا تعارض، نہ کسی حدیث سے معارضہ، رہا اثر معلوم، اس میں سات سے زیادہ کی نفی نہیں ۔ سو جب انکار اثر مذکور میں باوجود تھی جائمہ کہ حدیث یہ جرائت ہے، تو اقر ار اراضی زائدہ از سبع میں تو کی کھی ڈر ہی نہیں ۔ علاوہ ہریں ہر تقدیر خاتمیت زمانی انکار اثر مذکور میں قدر نہوی علی انگیا میں کچھا فر اکثر نہیں ۔

شان میں تضعیف و تنقیص کی واضح مثال:

ظاہر ہے کہ اگر ایک شہر آباد ہو، اور اس کا ایک شخص حاکم ہو، یا سب میں

افضل، توبعداس کے کہ اس شہر کے برابر دوسراوییا ہی شہر آباد کیا جاوے اور اس میں بھی ابیا ہی ایکا کم ہو، یاسب میں افضل، تو اس شہر کی آبادی اور اس کے حاکم کی حکومت، یا اس کے فردِ افضل کی افضلیت سے حاکم یا افضلِ شہر اول کی حکومت یا افضلیت میں کچھ کمی نہ آجائے گی۔ اور اگر درصورتِ تسلیم اور چھ حکومت یا افضلیت میں کچھ کمی نہ آجائے گی۔ اور اگر درصورتِ تسلیم اور چھ زمینوں کے وہاں کے آدم ونوح وغیرہم علیہم السلام یہاں کے آدم ونوح وغیرہم علیہم السلام وغیرہم سے زمانہ سابق میں ہوں، تو باوجودِ مماثلتِ کلی بھی آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار نہ ہوسکے گا، جو وہاں کے محمد میں تکھے۔

خاتم کامعنی را جے اور آپ میل نیاتیم کی افضلیت مطلقه کا ثبوت:

ہاں اگر خاتمیت جمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجیے، جیسا اس پیچی مداں
نے عرض کیا ہے، تو پھر سوار سول اللہ میل نیاتیکی اور کسی کوافرادِ مقصود بالخلق میں سے
مماثلِ نبوی میل نبیں کہہ سکتے؛ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افرادِ
خارجی ہی پر آپ میل نبین کہہ سکتے؛ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افرادِ
خارجی ہی پر آپ میل نبین کہ سکتے گئی افضلیت نابت نہ ہوگی ، افرادِ مقدرہ پر بھی آپ
میل نوی نبین بیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت نبوی میل نیاتی میں پچھفر ق نہ آئے گا، چہ
جسی کوئی نبی بیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت نبوی میل نیاتی میں کچھفر ق نہ آئے گا، چہ
جائے کہ آپ میل نیاتی اس اس کی اور زمین میں ، یا فرض کیجے! اسی زمین میں
کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔

كيااثرِ ابن عباسٌ جملهٔ خاتم النبيين 'كے مخالف ہے؟: بالجمله ثبوتِ اثرِ مٰدکور دونامثبتِ خاتم یت ہے،معارض وخالفِ خاتم النبین

نہیں، جو یوں کہاجائے کہ بیاثر شاذ بمعنی مخالفِ روایت ثقات ہے۔ اوراس سے یہ بھی واضح ہوگیا ہوگا کہ حسب مزعوم منگرانِ اثر اس اثر میں کوئی علت غامضہ بھی نہیں، جو اسی راہ سے انکارِصحت سیجے؛ کیوں کہ اول تو امام بیہ بھی علیہ الرحمہ کا اس اثر کی نسبت صحیح کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی علت غامضہ، خفیہ، قادحہ فی الصحة نہیں۔ دوسر سے شندوذ تھا، تو یہی تھا کہ مخالفِ جملہ خاتم انبیین ہے، قادحہ فی الصحة نہیں۔ دوسر سے شندوذ تھا، تو یہی تھا کہ مخالفِ جملہ خاتم انبیین ہے، اور علت تھی، تب یہی تھی، اگر اور کوئی آیت یا حدیث الیی ہی ہوتی، جس سے مات سے کم، زیادہ زمینوں کا ہونا، یا نبیاء کا کم وبیش ہونا یا نہ ہونا ثابت ہوتا، تو مدیث انہ محملہ خاتم انبی ہی۔ کہہ سکتے تھے کہ وجہ شندوذ یہ ہے؛ مگر آج تک نہ سی نے الیی آیت وحدیث سی، نہ مدعیوں نے پیش کی۔

# منکرانِ اثرِ مٰدکور کی بے بسی کا واضح ثبوت:

علی مذا القیاس مضمونِ علتِ قادحہ کو خیال فرمائے! آج تک سوائے خالفتِ مضمونِ مذکور کیش نہیں کی، اور فقط مخالفتِ مضمونِ مذکور کسی نے کوئی وجہ قادح فی الاثر المذکور پیش نہیں کی، اور فقط احتمال ہے دلیل اس باب میں کافی نہیں؛ ورنہ بخاری وسلم کی حدیثیں بھی اس حساب سے شاذ ومعلل ہوجا ئیں گی۔ اور نیزیہ بھی واضح ہوگیا ہوگا کہ یہ تاویل کہ یہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، یا انبیائے اراضی ماتحت سے مبلغانِ احکام مرادین، ہرگز قابلِ التفات نہیں۔

وجداس کی بیہ ہے کہ باعثِ تاویلاتِ مذکورہ فقط یہی مخالفتِ خاتمیت تھی، جب مخالفت ہی نہیں، تو ایسی تاویلیس کیوں کیجیے، جن کو مدلول معنی مطابقی سے کچھ علاقہ ہی نہیں۔

#### ا كابركي رائے سے اختلاف مع الدليل جائز:

باقی رہی یہ بات کہ بڑوں کی تاویل کونہ مانیے ،توان کی تحقیر نعوذ باللہ! لازم آئے گی۔ بیانہیں لوگوں کے خیال میں آسکتی ہے، جو بڑوں کی بات فقط از راہِ بےاد بی نہیں مانا کرتے۔ایسےلوگ اگراییا سمجھیں تو بجاہے۔

#### ﴿ٱلْمَرْءُ يَقِيْسُ عَصِلَى نَفْسِهِ

اپنایہ وطیرہ نہیں۔نقصانِ شان اور چیز ہے اور خطا ونسیان اور چیز۔اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہونچا، تو ان کی شان میں کیا نقصان آگیا،اور کسی طفلِ نادال نے ٹھکانے کی بات کہہ دی، تو کیا آئی بات سے وہ عظیم الشان ہوگیا!

گاہِ باشد کہ کودکے نادال بغلط بر ہدف زند تیرے محدثین کا اصول:

ہاں بعید وضوحِ حق اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے، میری نہ مانیں اور وہ پرانی بات گائے جائیں، تو قطع نظر اس کے کہ قانو نِ محبتِ نبوی ﷺ سے یہ بات بہت بعید ہے۔ ویسے بھی اپنی عقل وہم کی خوبی پر گواہی دیتی ہے۔ پھر بایں ہمہ یہ اثر اگر چہ بظاہر موقوف ہے؛ مگر بالمعنی مرفوع ہے؛ اس لیے کہ صحابی کا بطور جزم ان امور کا بیان کرنا، جن میں عقل کو دخل نہ ہو، اہل حدیث (محدثین) کے نزد کیک مرفوع ہوتا ہے۔

وجہاس کی بیرہے کہ صحابہ ﷺ سب کے سب عدول اور پھرعدول بھی اول

درجہ کے، تقوی میں ایسے پکے کہ اور کسی سے ان کی ریس نہیں ہوسکتی۔ پھر یہ کب ہوسکتا ہے کہ عمداً جھوٹ بولیں اور وہ بھی دین کے مقدمہ میں، نہ بطور احتمال، حبیبا کہ استنباط میں ہوا کرتا ہے، ایسی باتوں میں جن میں عقل کو مداخلت ہے، دخل دے دیناان سے ممکن ہے؛ بلکہ واقع اور ان سے کیا، تمام اکا برسے یہ بات منقول ہے؛ مگر اثرِ مذکور کا بطور جزم ہونا اور مضمونِ مذکور کا عقلیات میں سے نہ مونا ظاہر و باہر ہے۔

#### اثرِ مذكور كامنكرا بل سنت والجماعت سے خارج:

سوجب اثر مذکور مرفوع ہوا، اور سنداس کی صحیح، آیتِ مذکوراس کی مؤید، مجب نبوی علی اس کی طرف مائل، حسنِ انتظام جو ہرنوع میں مشہورہ، اس پر شاہد، عظمتِ قدرت اس پر دال؛ تس پر بھی انکار کیا جائے، تو بجز اس کے کیا کہا جائے کہ: امثالِ روافض وخوارج واہلِ اعتز ال الیی با تیں کیا کرتے ہیں۔ ان فرتوں نے بھی بوجہ قصور فہم آیات، وآلہ رؤیت وتقدیر وخلقِ افعال میں تاویلیں فرتوں نے بھی بوجہ قصور فہم آیات، وآلہ کرورہ کو تسلیم نہ کیا؛ بلکہ تکذیب سے پیش کیں، اور احادیثِ مصرحہ مضامینِ فرکورہ کو تا اور احادیثِ فرکورہ کی تاویلوں اور احادیثِ فرکورہ کی تکذیب کے بیش آیاتِ فرکورہ کی تاویلوں اور احادیثِ فرکورہ کی تکذیب کے مشرح میں میں میں اور احادیثِ فرکورہ کی تکذیب کے مشکر اثر فرکورہ بھی سمجھا۔ ایسے ہی مشکر اثر فرکورہ کو سمجھا۔ ایسے ہی

#### متبعانِ فرقِ ضاله اور منكرانِ اثرِ مذكورك ما بين فرق:

ا تنافرق ہے کہ احادیث ِرویت وغیرہ اثرِ مذکور ہے صحت میں اقو کا تھیں، اور آیاتِ مذکورہ دلالتِ مذکورہ میں آیت: ''اکسٹے اُگنیٹ کَ سَنْے م

یونانی کیا بکتے ہیں اور انگریز کیا؟ بایں ہمہ حسابِ طلوع وغروب، وخسوف وکسوف، وصوف، وصوف، وصوف، وصوف، وصوف، وصوف، وصوف، وصوف، وصوف وشتا وغیرہ سب برابر جی میں بیاختلاف ہے اور مقصد برابر حاصل، تو پھران خیالات کے بھروسے انکارِ اقوالِ مخبرِ صادق کرنا نہایت نازیبا ہے۔

اہل ہیئت مجسمہ جوشمس وقمر وغیرہ کو متحرک مانتے ہیں اور زمین کوساکن، آخر بہضرورت تھیجے حساب حرکات اکثر افلاک میں خارج المرکز مانتے ہیں، اور جو برعکس کہتے ہیں، وہ زمین کے مدار کو بیضوی کہتے ہیں۔ سواگر باعتبارِ شارح مخبر صادق زمین کو خارج المرکز کہدلیا، تو کیا گناہ ہے؛ بلکہ اس طرف خارج المرکز نہ مانتے اور اس طرف خروج مرکز مان لیجے، تو بعدضم بعض مقد مات جب بھی تھیج حساب مذکور ممکن ہے، اتنا فرق ہے کہ کسی نے یوں ہی اٹکل کے تیر مارے، کسی نے د کیھنے والوں کی زبانی کہا۔ خبریہ بات دور جابر ہی۔

#### حدیث میں تشبیہ فی المرتبہ مراد ہے:

اوراثرِ مذکور کے الفاظ اس کے قریب قریب ہیں:

"فِي كُلِّ أَرْضِ آدَمُ كَآدَمِكُمْ، وَنُوْحٌ كَنُوْحِكُمْ، وَإِبْرَاهِيْمُ كَابُرَاهِيْمُ كَابُرَاهِيْمُ كَابُرَاهِيْمِكُمْ، وَعَيْسَاكُمْ، وَنَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ».

جمله اخیر سے صاف روٹن ہے کہ تشبیہ فی التسمیه مرادیمیں، تشبیه فی المرتبه مراد ہے۔ سو "آدم کادکے النے" نام لے کرتشبید یی ایس ہے، جیسے ولی میں کہا کرتے ہیں:

"لِ سِحُلِّ فِ سِرعَ سِوْنَ مُ سِوْسَ سِی". یااردومیں کہتے ہیں: ''فلانے کا باوا آدم ہی نرالا ہے'۔ سَمهُ وَاتٍ " ہے جواطلاقِ مما ثلت پردلالت کرتی ہے، زیادہ اس لیے وہ بڑے برعتی ہوں گے، یہ چھوٹے ، مگر ہر چہ باداباد سٹی ہونا دونوں کا معلوم ، خاص کر جب ید یکھا جائے کہ آیات رؤیت کی دلالت سے زیادہ واضح ، اور اصادیثِ رویت وغیرہ کی صحت ، اثرِ مذکور سے زیادہ قو کی ، تو کیا ہوا۔ جیسے یہ فرق اصادیثِ رویت وغیرہ کا سے ہے، مزاحمتِ خیالاتِ عقلی میں قصہ الٹا ہے، یعنی رؤیت وغیرہ کے سامے کوئی بظاہر قوی قوی دلائل مانع ہیں ، ہرزمین میں آ دم ونوح وغیرہ علیہم السلام کے شامیم کرنے سے دلیل مانع ہیں ، ہرزمین میں آ دم ونوح وغیرہ علیہم السلام کے شامیم کرنے سے دلیل مانع نہیں۔

علم ہیت طنی ہے:

باقی خیالات اہل ہیئت اگر مزاحم تصدیق اصل اراضی ہفت گانہ ہے، چہ جائے کہ وجو دِ انبیائے ندکورین، تو اول تو اس باب میں تنہا اثر فدکورہی نہیں؛ بلکہ آیہ فرکورہ اس باب میں قریب نص کے ہے۔ دوسری وہ حدیث جو بروایت ابی ہریرہ رخی الله عنی وجو اللہ مشکا ہ بلفظ او پر منقول ہو چکی، اس کی معاضد، ادھر خیالات اہل ہیئت ظنی، خود اہل ہیئت اس کے ظنی ہونے کے قائل اور ان کی دلائل کا''انی'' ہونا ظاہر۔سواگر کسی وہمی کو بیوہم دامن گیر بھی ہو کہ اس صورت میں افلاک باہم متصل نہ رہیں گے، مرکز زمین، مرکز عالم پر منظبق نہ رہے گا۔ تو میں افلاک باہم متصل نہ رہیں گے، مرکز زمین، مرکز عالم پر منظبق نہ رہے گا۔ تو اس کو اتنا کہد دینا چاہیے کہ وہ خیالات جو ہزار طرح سے صبحے ہو سکتے ہیں، انہیں احتمالات پر جو فدکورہو ہے، موقوف نہ ہوں، معارضِ قولِ مخبر صادق نہیں ہو سکتے۔ احتمالات پر جو فدکورہو ہے، موقوف نہ ہوں، معارضِ قولِ مخبر صادق نہیں ہو سکتے۔ ہیں اختلاف:

اگراطمینان منظور ہے،، تو دیکھ لیجے! بطلیموسی کیا کہتے ہیں اور فیٹاغوری کیا،

کمالِ نبوت بہت ہی چیزوں پرموقوف ہے:

سنیے! نبوت وہ کمال ہے، جومثلِ جمال امورِکثیرہ پرموقوف ہے۔حدیث:
"اَلرُّ وَٰ یَا جُنْ ءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّ أَرْبَعِیْنَ جُنْءً مِّنَ النَّبُوَّةِ" (١).
سب ہی کو یا دہوگی ، بخاری وغیرہ صحاح میں موجود ہے۔

دیکھیے! اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ کمالِ نبوت کوئی امرِ بسیط نہیں۔ سوجیسے جمال جملہ اعضائے ضرور یہ کے مجتمع ہوجانے سے حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی کمالِ نبوت بھی تمام کمالاتِ ضرور یہ کے اجتماع سے حاصل ہوتا ہے؛ مگر جیسے تناسبِ جمال کا کوئی ایک قاعدہ نہیں، ہر حسین میں ایک جدا ہی تناسب ہے۔ علی مذاالقیاس تناسبِ کمالاتِ نبوت بھی ایک ہی انداز پڑہیں ہوتا، کہیں کوئی تناسب ہوتا ہے، کہیں کوئی۔

دو چیز ول کے مابین تناسب اور عدم تناسب ہو، تو ایک کی نبوت سواگر دو نبیول کے کمالات میں ایک ہی تناسب ہو، تو ایک کی نبوت دوسرے کی نبوت کے مماثل ہوگی نہیں تو نہیں ؛ مگر جیسے اہلِ عالم میں دو جمال ایک تناسب کے نظر نہیں آتے ، اگر چہ فی حد ذات ممکن ہو۔ ایسے ہی دو کمال نبوت بھی ایک تناسب کے عالم میں معلوم نہیں ہوتے ۔ ہاں جیسے آئینہ میں عکسِ جمال کا تناسب بھی وہی ہوتا ہے ، جواصل جمال کا تناسب سے ۔ اگر کہیں فرق بڑے گا ، خواصل کمال کا تناسب سے ۔ اگر کہیں فرق بڑے گا ،

(۱) امام سلم بن حجاج قشری نیشا پوری جمیح مسلم، (لبنان: دارالجبل ردارالا فاق الجدیدة، بیروت، د.ط، د.ت)، باب الرؤیا، رقم: ۲۰۴۲، ج: ۷، ص: ۵۲۔

غرض جیسے یہاں نام مذکورہے،اورغرض مرتبہ ومقام مسمی سے ہے،ایسے، ہی اثرِ مذکور میں بھی خیال فرمائے کہ تشبیہ فی المرتبہ، بعنی فی النسبت مراد ہے، فقط تشبیہ فی النسبہ مراد نہیں۔ ہاں کمالِ مماثلت اس بات کو مقتضی ہے کہ وہاں بھی یہی نام ہوں اور شایدیہی وجہ ہے کہ نام کوذکر کیا۔

غرض جمله ٔ اخیره میں تشبیه فی النبوۃ دے کراور پہلے جملوں میں اساء کا ذکر کرے شایداس جانب اشارہ کیا ہو کہ جیسے مقاماتِ افرادِ اراضی سافلہ، مقاماتِ افرادِ اراضی عالیہ ہیں، ایسے ہی توافق فی الاسم بھی ہے۔

حديثِ مُدكوراورآيت مين تطابق اورتشبيه كابيان:

بالجمله بغرضِ تشبیهِ مشارالیها و دفعِ شبهِ مسطور کاید بیچی مدال اور بھی میجھ رقم طراز ہے، پراہل فنہم وانصاف سے توجہ واقر ارحق کا خواستگار ہے:

تو آئینہ یاہیت معروض کی وجہ سے فرق پڑے گا۔ جیسے تناسب عکس جمال میں آئینہ کی وجہ سے کہیں فرق پڑجا تا ہے، یعنی کہیں عکسِ مذکور اس تناسب پر معلوم نہیں ہوتا، جواصل میں ہوتا ہے؛ بلکہ اس کی نسبت لمبایا موٹایا چوڑ انظر آنے لگتا ہے۔

علی ہذاالقیاس آئینہ کے رنگ میں جیسے عکس برنگ اصل ہوتا ہے،اور آئینہ سرخ وسبز میں عکس برنگ اصل نہیں رہتا؛ بلکہ الوانِ آئینہ کی تابع ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی کیفیاتِ عکوسِ نبوت میں اگر فرق پڑے گا، تو اس کا باعث کوئی کیفیت خاصہ آئینہ ماہیت معروضِ نبوت ہوگا۔

آپ کی مزید تنقیح:
جب یہ بات ذہن نقیں ہوگئ، تو آگے سنے! تقریم تعلق معنی خاتم النہین جب یہ بات ذہن نقیل ہوگئ، تو آگے سنے! تقریم تعلق معنی خاتم النہین سے یہ بات تو سب ہی اہل فہم سمجھ گئے ہوں گے کہ: موصوف بوصفِ نبوت بالذات تو ہمارے رسول مِسَائِی اِیکِیْم ہی ہیں، باقی اور انبیاء میں اگر کمالِ نبوت آیا ہے، تو جنابِ حِتم مآب اللہ مِسَائِی اِیکِیْم ہی کی طرف سے آیا ہے؛ مگر بایں لحاظ کہ ہرنبی کی مورد حاس کی امتوں کی ارواح کے لیے معدن اور اصل ہوتی ہے۔ چناں چہتر بر متعلق آپہ یہ:

''اكنتَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُ وَهِبِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ،''. میں ادنی تامل سجے، تواس پرشاہدہ، یول سمجھ میں آتا ہے کہ اور انبیاء رسول اللہ میں ادنی عامل سجے، تواس پرشاہدہ، یول سمجھ میں آتا ہے کہ اور انبیاء رسول اللہ مستقل بالذات نہیں؛ مگریہ بات بعینہ وہی ہے، جوآئینہ کی نور افشانی میں ہوتی ہے۔غرض جیسے آئینہ آفتاب اور اس دھوپ میں واسطہ ہوتا ہے، جواس کے وسیلہ

سے ان مواضع میں پیدا ہوتی ہے، جوخو دمقابلِ آفابہیں ہوتی، پرآئینہ مقابل آفتاب کے مقابل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی انبیائے باقی بھی مثل آئینہ ﷺ میں واسطۂ فیض ہیں۔ غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے، وہ ظل اور عکسِ محمدی سِلاِ ہے، کوئی کمال ذاتی نہیں۔ پرکسی نبی میں وہ عکس اسی تناسب پر ہے، جو جمال کمال محمدی سِلاْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ مِیں تفاء اور کسی نبی میں بوجہ معلوم وہ تناسب نہیں رہا ہو، جہال کہیں ''نبِی شُّ سَکنیا ہُمُے مُن فرمایا ہے، اس میں بقائے تناسب کی جانب اشارہ ہے۔

بهرحال! بعدلحاظِ معنی خاتم النبین اور تشبیه مندرجه 'نبیتی گنبیّگم' سیبات عیال ہوجاتی ہے کہ اور زمینوں میں عکوسِ محمدی طِلاَتِی اسی تناسب کے ساتھ ہیں، اور مفہوم تناسب سے اس تشبیه کا تشبیه فی النسبت ہونا بھی ظاہر ہو گیا، لیمنی کمالاتِ اصل میں جو تشبیه تھی ، وہی نسبت کمالاتِ عکوس میں بھی محفوظ رہے۔

اس صورت میں اگر اصل ظل میں تساوی بھی ہو، تو کیچھ حرج نہیں؛ کیوں کہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھررہے گی۔

## تشبیر مفردلازم آنے کاشبہ:

اوراگریوں کہیے:مشبہ بہذاتِ محمدی ﷺ ہے،اورمشبہ فرادی فرادی ہر نبی کی ذات؛اس لیےاس تثبیہ کوتشبیہ مفرد کہنا چاہیے،نہ کہ مرکب؟ حدید شدہ

#### جوابِشبه:

ہماری طرف سے بھی سلمنا؛ مگر بہر حال!مشبہ بداور مشبہ کوواحد کہو، یا متعدد، وجہ نسبت تناسب داخلی، یعنی تناسب بین الکمالات، اور تناسب خارجی، یعنی تناسب بین الانبیاء؛ دونوں ہی کو کہنا پڑے گا، تا کہ اطلاقِ تشبیہ ہاتھ سے نہ جائے

اور افضلیتِ محمدی عِلَیْمَایِیْمْ کے لیے یہ وجہ اور ہاتھ آجائے کہ جیسے آئینہ میں عکس زمین کی دھوپ عکسِ آفتاب کا طفیل ہے، اور اس وجہ سے آفتاب ہی کی طرف منسوب ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اور زمینوں کے خاتموں کے فیوض خواہ ارواحِ انبیاء ہوں، یاار واحِ امت؛ ان کے کمال ہوں، یاان کے؛ سب آپ عِلیْمَایَیْمْ ہی کی طرف منسوب ہوں گے۔

### خلاصة مضامين سابقه:

ان تمام مضامین کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات بخو بی روش ہوگئ ہوگ کہ درصورت سلیم اراضی دیگر بطورِ معلوم بشہا دت جملہ خاتم النہیں 'تمام زمینوں میں ہمارے ہی نبی پاک، شہر لولاک علی اللہ اللہ کے جارہ ماتی ہوگی، اور وہاں کے انبیاء آپ علی ہی گے در بوزہ گر ہوں گے۔ اور سب جانتے ہیں کہ اس میں جو فضیلت ہے، درصورت انکارِ اراضی ما تحت وہ فضیلت ہا تھ سے جاتی رہے گی۔ تعد دِ اراضی سے فضیلت نبوی میں اضا فہ سے تعد دِ خدا کا شبہ:

مگر ہاں شاید کسی صاحب کو یہ وسوسہ جیران کرے کہ اگر اور چھ زمینوں کے بطور معلوم ہونے میں حضرت خاتم النہین علی اُن کی فضیلت کو بیا فزائش ہے، تو اور چھ خدا وَں کے سالیم کرنے میں مثلاً اسی طور خدا کی خدا کی کو بھذرِ معلوم اور جھ خدا وَں کے سالیم کرنے میں مثلاً اسی طور خدا کی خدا کی کہ و بھذرِ معلوم اور جھ خدا وَں کے سالیم کرنے میں مثلاً اسی طور خدا کی خدا کی کو بھذرِ معلوم اور نہ کا کی کا تعدا کی خدا کی کو بھذرِ معلوم

# جواب شبه: بيشبه فسادِ عقل ودين برمنحصر:

سو ہر چند بیشبہ ان ہی لوگوں کو ہو، تو ہو، جورسول اللہ مِللیٰ اِیکُمْ کوخدا کے برابر، اور آپ مِللیٰ اِیکُمْ کی نبوت کوخدا کی خدائی کے برابر سجھتے ہیں، یعنی اس کے

تعدد سے اس کا تعدد، اور اس کی وحدت سے اس کی وحدت پرایمان لانے کو تیار ہوتے ہیں۔ سوالیے لوگوں سے ہمارا کلام بھی نہیں، ہم تو کس شار میں ہیں، وہ تو خدا کی بھی نہیں مانتے ۔ ہاں بایں خیال کہ شاید کسی ایسے ویسے سے سن سنا کر کسی اور کودھو کہ نہ پڑے، یہ گزارش ہے کہ:

# خدائی کاانقسام بالذات وبالعرض کی طرف ناممکن:

یوں تو اور بھی بہت سے اوصاف منقسم بالذات وبالعرض نہیں ہوتے، پر ایک خدائی، دوسرے امکان خاص؛ ان دونوں میں تو فرق بالذات وبالعرض نہیں ہوتا۔ جیسے امکان کے لیے ایک امکان بالذات ہی فرد ہے، امکان بالغیر کی شخبائش نہیں؛ ورنہ واجب اور ممتنع بھی بھی ممکن خاص ہوجایا کرتے۔ ایسے ہی خدا کے لیے بھی ایک یہی بالذات کی صورت ہے؛ ورنہ ممکن اور ممتنع بھی بھی بھی مکتفی نہ محمدا ہوجاتے، اور بھی نہیں، توان کا خدا ہونا ممکن تو ہوتا۔

سواان دونوں وصفوں کے اور اوصافِ مشہورہ، خاص کر اوصافِ مشتر کہ بین الواجب والممکن میں دونوں قسمیں ہوتی ہیں: کہیں بالذات، کہیں بالعرض ۔ باقی وہ بات، جس سے امکان اور خدائی کافتم بالذات ہی کے ساتھ اختصاص سمجھ میں آجائے اور اوصافِ باقیہ کا ان دونوں قسموں کی طرف منقسم ہونا روثن ہوجائے، یہ ہے کہ: اکثر اوصاف کا ان دونوں قسموں کی طرف منقسم ہوجانا تو سب ہی جانتے ہوں گے کہ کسی وصف کے ساتھ اگر قید بالذات یا بالعرض لگالیں اور اس وصف مع القید، یعنی مقید کو دیکھیں، تو پھر دوسری قسم کی شخبائش نہ رہے گی، ورنہ اجتماع الصندین لازم آئے گا۔ ظاہر ہے کہ سواد بالذات اللہ النہ الذات بالذات

موجود بالعرض بین، بالذات نہیں؛ کیوں کہ یہاں وجودِ خارجی کے اوصاف انتزاعیہ میں سے اور ہاں وجودِ باطنی کے اوصاف انتزاعیہ میں سے اور میں سے میں، اور وہاں وجودِ باطنی کے اوصاف انتزاعیہ میں، جس سے سب جانتے ہیں کہ اوصاف انتزاعیہ موجود بوجودِ المنشا ہوتے ہیں، جس سے موجود بت بالعرض ٹیکتی ہے، موجود بالذات نہیں ہوتی۔ وَ السلّس مُ أَعْسَلُمُ وَ عَلْمُ مُ أَتْبُ وَ أَحْسَكُمُ.

#### خلاصة تقرير:

بعداس تفضیل کے بطور خلاصۂ تقریر وفذ لکہ دلائل بیم طن ہے کہ: ہرز مین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے، پر ہمارے رسول مقبولِ عالم طِلِنْهَا آئِلْم ان اس نے خاتم ۔ آپ طِلِنْهَا آئِلْم کو ان کے ساتھ وہ نسبت ہے، جو بادشاہ ہفت اقلیم کو بادشاہانِ اقالیم خاصہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔

جیسے ہراقلیم کی حکومت اس اقلیم کے بادشاہ پر اختتام پاتی ہے؛ چناں چہ اس وجہ سے اس کو بادشاہ کہا۔ آخر بادشاہ وہی ہوتا ہے، جوسب کا حاکم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر زمین کی حکومتِ نبوت اس زمین کے خاتم پرختم ہوجاتی ہے۔

جیسے بادشاہِ ہفت اقلیم کی عزت اور عظمت اپنی اس اقلیم کی رعیت پر حاکم ہونے سے، جس میں خود مقیم ہے، اتنی نہیں سمجھی جاتی، جتنی کہ بادشاہانِ اقالیم باقیہ پر حاکم ہونے سے مجھی جاتی ہے۔ ایسی ہی رسول الله صلاحی کی عزت اور

بالعرض نہیں ہوسکتا اور سواد بالعرض بالذات نہیں ہوسکتا۔ اور الیی موٹی بات ہے کہ
کوئی صاحب اس میں متامل نہ ہوگا۔ ہاں! فہم ہی نہ ہو، تو پھران کا پھے قصور نہیں۔
سواور مفہومات تو ان دونوں قیدوں سے معریٰ ہیں، اور مفہوم امکان میں
اور قیدیں ماخوذ ہیں۔ خدائی کا مفاد تو موجودیت بالذات ہے، اور امکان کا مفاد
موجودیت بالعرض۔ اور نبوت اور رسالت میں ظاہر ہے کہ یہ بات مقصود ہے؛
بلکہ مفہوم خدائی اور امکان چوں کہ مفہوم اضافی نہیں، تو یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ
کہیں خدائی اور امکان مطلق ہو، اور کہیں بالاضافت۔ ہاں خاتمیت چوں کہ
مفہوم اضافی ہے، تو یفر قِ اطلاق اور اضافت یہاں جاری ہوسکتا ہے۔

باقی اس کااضافی ہونااوران کااضافی نہ ہوناسب ہی جانتے ہوں گے، میں کس لیے قلم گھساؤں۔ ہاں یہ بات قابل گزارش ہے کہ: امکان میں چوں کہ وصف بالعرض ماخوذ ہے، اوراس کے حق میں من جملہ ذاتیات ہے، تو یہاں بھی باوجود یکہ مفہوم بالعرض ماخوذ ہے، بالذات ہی میں انحصار رہا؛ کیوں کہ امکان مجموعہ موجودیت بالعرض کا نام ہے۔

#### شبه

سوکسی صاحب کو بیشبہ نہ پڑے کہ یہاں تو امکان بالعرض ہونا جا ہیے تھا، بالذات کیوں ہوا؟

#### جواب شبه:

ہاں مفہوم موجودیت کو دیکھیں، تو البتہ یہی حساب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ممکنات موجود فی الخارج ہوں، یا مرتبهٔ اعیانِ ثابتہ میں ان کو تحقق ہو؛ دونوں جا يرط ھتے ہيں:

إِنْ كَانَ كُفْرًا حُبُّ قَدْدِمُ حَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقْ فَالْانِ إِنِّي كَافِرٌ يرتوخلاصة مطلب تفار

خلاصة دلالل:

اب خلاصہ دلائل بھی سنے کہ! در بار ہ وصفِ نبوت فقط اسی زمین کے انبیاء علیہم السلام ہمارے خاتم النبیین طلاقیہ سے اس طرح مستفید وستفیض نہیں، جیسے آفاب سے قمر، کوا کب باقیہ؛ بلکہ اور زمینوں کے خاتم النبیین بھی آپ سے اسی طرح مستفید وستفیض ہیں؛ مگریہ بات سات زمینوں کے ہونے اور ہرزمین میں انبیاء کے ہونے اور ہرزمین میں انبیاء کے وصفِ نبوت میں معروض اور آپ میں انبیاء کے وصفِ نبوت میں معروض اور آپ طراق العروض ہونے پر موقوف ہے، جب تک یہ بات ثابت نہ ہو، تب تک یہ بات ثابت نہ ہو۔

سوسات زمینول کے ہونے پرتوایک تو آیت: 'اکٹ اُلٹ اُلڈی خکق سکنے سکنے سکمٹوات ''،اوردوسرے حدیثِ مسطور،ایک جسکومن اوله الی آخرہ نقل کر چکا ہول۔اور بعد ظہور تو افق آیت وحدیث اس باب میں ان تفسیروں کا قول، جنہوں نے سبع ارضین سے سبع اقالیم مراد لی ہیں، یا ہفت طبقات زمینِ واحد تجویز کیے ہیں؛معتر نہیں ہوسکتا، خاص کراہل فہم کے نزدیک؛ کیول کہ آیتِ فذکورہ بھی بمعونت ومعینت حدیث مسطور تعداد اراضی پر،اوروہ بھی بفتر ہفت الیم صاف دلالت کرتی ہے، جیسے آسانوں کے سات ہونے لفظ سبع ساوات۔ ایسی صاف دلالت کرتی ہے، جیسے آسانوں کے سات ہونے لفظ سبع ساوات۔

تخذيرالناس

عظمت فقط اس زمین کے انبیاء کے خاتم ہونے سے نہیں سمجھی جاسکتی، جتنی خاتمین اراضی سا فلہ کے خاتم ہونے سے مجھی جاتی ہے۔

مسلمانون كاالمبيه:

مگر تعجب آتا ہے آج کل کے مسلمانوں سے کہ س تشدد سے اور خاتموں؛ بلکہ خود زمینوں سے انکار کرتے ہیں۔ تس پر ماننے والوں پر کفر کا فتو کی دیتے ہیں، یاسٹی نہ ہونے کا اتہام کرتے ہیں۔ بیروہی مثل ہوئی کہ نکٹوں نے ناک والوں کو ناکو کہا تھا۔

خلاصة مكنونِ خاطرِ منكرين اس صورت ميں بيہ موگا كه رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوَّا كَهُ رسول الله عَلَيْهِ عَ اتناعظيم الشان مت مجھو، كافر ہوجاؤگے۔رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن مَعَالَتْهِ مِن مَعْمِت نَهُ كرو، ديھو!سنى نهر ہوگے۔

سواگریمی کفر واسلام اوریمی سنت و بدعت ہے، تو اس اسلام سے کفر بہتر ہے،اورسنت سے بدعت افضل۔

امام شافعی علیہ الرحمہ نے ان لوگوں کے مقابلہ میں جومحبت اہل بیت بوجہ غلو رفض سمجھتے تھے، یوں فرمایا تھا: شعر:

> إِنْ كَانَ رَفْضاً حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقْصِلَةِ لِنَّالِيَ إِنِّي رَافِضِي

ہم ان صاحبوں کے مقابلہ میں جورسول الله عِلَيْهِ کِمُ ان صاحبوں کے مقابلہ میں جورسول الله عِلَيْهِ کِمُ اس قدرازیا دِقدر سے کہ ان کہ قائلین سے کہ ان کے خیال سے کہ سات گئی ہوجائے، یہ بُرا مانتے ہیں کہ قائلین از دیا دِقدر کو کا فر، یا خارج از فدہبِ اہلِ سنت شجھتے ہیں، اس شعر کو بدل کریہ

قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر حدیث ہے:

غرض احادیثِ نبوی ﷺ قرآن کی اول تفسیر ہے، اور کیوں نہ ہو، کلام اللّٰد کی شان میں خود فرماتے ہیں:

"وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَا بَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْعً".

جب کلام اللہ میں سب بچھ ہوا، یعنی ہر چیز بالا جمال مذکور ہوئی، تو اب احادیث میں بجز تفسیر قرآنی اور کیا ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ علی تھا ہے ہے۔ بڑھ کر قرآن دال بھی کوئی نہیں ہوا، اس صورت میں جو بچھ رسول اللہ علی تھا ہے ہے فرمایا، وہی صحیح ہوگا، اگر آپ علی تھا ہے ہے کہ طرف کوئی قول منسوب ہو، اور عقل کے مخالف نہ ہو، تو گو باعتبارِ سندا تنا قوی نہ ہو، جیسے ہوا کرتی ہیں، تب بھی اور مفسروں کے احتمالوں سے تو زیادہ ہی شمجھنا جا ہے؛ اس لیے کہ اقوالِ مفسرین کی سند بھی تو اس درجہ کی کہیں کہیں مہیں ملتی ہے۔ پھر ان کی فہم کا چندال اعتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ ان اس درجہ کی کہیں کہیں ماتی ہے۔ پھر ان کی فہم کا چندال اعتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ ان والے مورد وسراکسی دوسر سے کا، تو بے شک آپ علی تھا ہوئی۔ اور ایک آپ علی تھا ہوئی ہو، تو ہو، وہ ہو، تو نامل کا کا م ہی نہیں۔ اگر سند بھی حسب قانون اصول حدیث آچھی ہو، تو پھر تو تامل کا کا م ہی نہیں۔ اگر سند بھی حسب قانون اصول حدیث آچھی ہو، تو پھر تو تامل کا کا م ہی نہیں۔ اگر سند بھی حسب قانون اصول حدیث آچھی ہو، تو پھر تو تامل کا کا م ہی نہیں۔ اگر سند بھی حسب قانون اصول حدیث آچھی ہو، تو پھر تو تامل کا کا م ہی نہیں۔

سودیکھیے !لفظ ''تنزول اوامر ونواہی افظ ''تنزول اوامر ونواہی اورنزول وحی ہوتا ہے، اوراثر مذکورکواس کی شرح کہی جائے، توبایں وجہ کہ بالمعنی مرفوع ہے اور باعتبارِ سندھیے ، بے شک تسلیم ہی کرنا پڑے گا؛ بلکہ یہ قصہ ایسا ہو جائے گا، جیسے کسی اندھے کی آنکھ بنا کراس سے پوچھیں: آفیاب کہاں ہے؟ اور وہ ٹھیک بتلائے اور آفیاب کود کھے کراس کو چھینک آئی، توجیسے آفیاب کا اس جا

اور حدیث وہ اثرِ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جس کی طرف اوپر اشارہ گزرا۔ دلالتِ اثر تو ظاہر ہے، پر دلالتِ آیت میں البتہ اتی تفصیل نہیں۔ سو بیاسی پر کیا موقوف ہے، اکثر آیات اسی طرح اپنے مطالب پر دلالت کرتے ہیں۔ وجہاس کی بیہ ہے کہ:

پرہونااس کی بینا ہوجانے پرشاہد، اوراس کا بینا ہوجانا آفتاب کے اس جگہ ہونے پر۔ الیم ہی بیآ بیت تو اثر مذکور کی مصدق ہے، اوراثر مذکور آبت کی مصدق۔اس پر جھے کوایک فل یاد آئی:

## حضرت جنید بغدادیؓ کے کشف کا واقعہ:

حضرت جنیدر حمداللہ کے کسی مرید کا رنگ یکا کی متغیر ہوگیا۔ آپ نے سبب پوچھا، تو ہروئے مکاشفہ اس نے بیہ کہا کہ: اپنی اماں کو دوزخ میں دیکھا ہوں۔ حضرت جنید نے ایک لاکھ، یا پچھتر ہزار بار بھی کلمہ پڑھاتھا، یوں سمجھ کرکہ بعض روایتوں میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے، اپنے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اوراس کوا طلاع نہ کی؛ مگر بخشتے ہی کیاد کھتے ہیں کہ:
میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کوا طلاع نہ کی؛ مگر بخشتے ہی کیاد کھتے ہیں کہ:
وہ جوان ہشاش بشاش ہے۔ آپ نے پھر سبب پوچھا، تو اس نے عرض کیا کہ: اس جوان ابنی والدہ کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ سوآپ نے اس پر بیفر مایا کہ: اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث معلوم سے معلوم ہوئی، اور حدیث کی تھیجے اس کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث معلوم سے معلوم ہوئی، اور حدیث کی تھیجے اس

سوایسے ہی یہاں بھی تجھیے کہ آیتِ فدکور بتفسیر مشارالیہ تو اثرِ فدکور کی مؤید اور اثرِ فدکور کی مؤید اور اثرِ فدکور کے موافق ۔ بالجملہ قوی احتمال اس آیت میں نزول وحی ہوتا ہے، پھر "بیہ نھن" کی ضمیریا تو فقط ارض مع مثملن کی طرف راجع ہوگی ، اور بوجہ قرب اس طرف زیادہ دھیان جاتا ہے، یا سموات اور ارض مع مثلهن سب کی طرف ، بہر حال! مطلب یہی ہوگا۔

سونزولِ امربین السموات تو حدیث تر مذی سے، جس کی طرف ہم اشارہ

کر چکے ہیں،معلوم ہو چکا،اور یہاں اس آیت اور اس اثر سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہاس نزولِ امرکونبوت لازم ہے۔

غایت مافی الباب ملائکہ کو حسب اصطلاح 'نبی نہ کہو، پر نبوت بمعنی نزولِ اوامر بہر حال ثابت ہے، اور یہ بات پہلے ثابت ہو پی کہ یہ زمین سب زمینوں سے اوپر ہے، اور وہ زمینیں اوپر سلے اس کے سلے واقع ہیں، اور 'نزول اوپر سے کسی چیز کے آنے کو' کہتے ہیں۔ اس صورت میں نزولِ امر ادھر سے اُدھر کو ہوگا، تا کہ ضمون ''بَنِیْ نَہُ فُنَّ '' محقق ہو؛ کیول کہزولِ احکام الهی اراضی باقیہ میں یا کہ مضمون ''بینی نات میل گئات میل گئات میل گئات میل گئات میل گئات میل کرنا، تو درصور تیکہ مرجع ضمیر جمع مذکور میں اراضی بھی داخل ہوں، تو یول نفر ماتے؛ بلکہ ''یک تنگ وُلُ الْاَمْ مُن فِیْ ہِونَ ، قرماتے۔ واللہ اعلم۔

باقی اس کی تھیجے میں ہے ہورہ تاویلیں جب گھڑ ہے، جومعنی متبادر کے لینے میں کچھ دفت ہو؛ بلکہ انصاف سے دیکھیے تو معنی حقیقی یہی ہیں کہ: ادھر سے ادھر نزول سمجھا جائے اور وی مذکور بواسطہ محمد رسول اللہ طِلاَقِیَا ﷺ نیچے کے انبیاءکواس طرح پہو نچے، جیسے دکام کے احکام ملاز مانِ بالا دست کے واسطہ سے ملاز مانِ ما تحت کو پہو نچے ہیں۔ اور وہ ضمون ''عُلہ مُنہ عَلَیْ مُنہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اور پھر ملائکہ کے واسطہ سے ان کو پہو نچی ، اور یہ میں تو نہ ہی ، مجرد حصول جمیع علوم ہی کافی ہے۔ یوں ہو، یا جیسے علوم انبیائے رمین بذاحاصل ہوے۔

باقى رباآب كاوصفِ نبوت مين واسطه في العروض اورموصوف بالذات مونا، اور

وقاداورقلبِ ذکی ہو،توسب امورِ فدکوره من جمله خواصِ ختم نبوت مطلق ہیں۔ قلتِ فرصت وکثر تِ مشاغل وتقاضائے رسائل نہ ہوتا،توان شاءاللہ!اس دعوی کے ثبوتِ اجمالی کو مفصل لکھتا۔

# هراستدلالِ انى محلِ تامل نهيس:

سوجیسے دھوپ کو د کیے کرآ قاب کے طلوع میں ، اور دھواں د کیے کرآگ کے وجود میں ، اور خوش بوسوئی کی کراس کے ، یا مطلق انسان کے ہونے میں تامل نہیں رہتا۔ ایسے ہی امور مذکورہ سے ختم نبوتِ مطلق انسان کے ہونے میں تامل نہیں رہتا۔ ایسے ہی امور مذکورہ سے ختم نبوتِ مطلقہ پر استدلال قابلِ تامل نہیں۔ اور یہیں سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تمام استدلالاتِ انی محل تامل نہیں ہوتے ؛ ورنہ خدا کی خدائی جو عالم کو د کیے کرمعلوم ہوتی ہے ، یا ہوتی ہے ، اور رسول اللہ سِلی ہی نبوت جواعجاز وغیرہ سے ثابت ہوتی ہے ، یا کسی کی ذکاوت ، کسی کی عبادت ، کسی کی سخاوت ، کسی کا بخل ، کسی کی شجاعت ، کسی کا جبن ، جوآ ثارِ معلومہ سے معلوم ہوتے ہیں ؛ سبمی تامل ہوجا کیں۔

بجزاس کے کیا کہا جائے گا کہ: جیسے بیامور تنہا تنہا خواصِ مدلولات ہیں، یا مثلِ عوارضِ عامہ جمتع ہوکر خاصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے خوارق اور اخلاقِ حمیدہ اور دعوت الی الدین سوانبی کے کسی اور میں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی امورِ مسطورۂ اوراقِ گزشتہ جو دربارۂ اثباتِ خاتمیت بطور مذکور ذکر کیے گئے ہیں، تنہا تنہا کی ہم مل کرمطلوب معلوم کے ساتھ خاص ہیں۔

ہرتفسیر بالرائے غلط ہیں ہوتی:

اب گزارش بيه كه برچندآيت: "اكله الكذي خسك ق سبع

تخذريالناس تخذريالناس

انبیائے ماتحت علیہم السلام کا آپ مِلاِیْقَایَا ہم کے فیض کامعروض اور موصوف بالعرض ہونا، وہ تحقیق معنی خاتمیت پرموقوف ہے، جس کی شرح وبسط کما ینبغی او پرکر چکا ہوں۔ قارئین سے گزارش:

اب به گزارش ہے کہ: مضامین سابقہ کوفراد کی فراد کی اگر دیکھیے ، تو عجب نہیں کہ بعضے ججتی لاامتی تسلیم میں کچھ حیلیہ وجت کریں ، اور بعضے نامعقول معقولی بایں خیال کے اکثر استدلالاتِ مذکورہ''انی'' ہیں،سوکیا اعتبار تکرار سے پیش آئیں، یر اہلِ فطانت وفراست اور اہلِ حدس سے تو یوں امید ہے کہ جیسے اختلاف متشكلات كود كيهكر بعد ملاهطه قرب وبعبد باجمي ولحاظ كرويت إرض وسابيه سمجھے کہ نورِقمرنور آ فتاب سے مستفید ہے۔ ایسے ہی بعد لحاظ مضامین مسطورہ فرق مراتب انبیاء کو دیکھ کریہ مجھیں کہ کمالات انبیائے سابق اور انبیائے ماتحت كمالات محمري طِلْنَيْدَيْمُ سے مستفاد ہیں۔اور جیسے اختلافِ تشكلات وغيرہ تنها تنها دلالتِ مطلوب میں کافی نہیں ،اسی طرح مضامینِ مٰدکورہ فرادیٰ فرادیٰ گوکسی برفہم کو کافی نه معلوم هون ، پرسب مل کر لاریب مضمون معلوم پراتنی تو دلالت ضرور كرتى بين، جتنى اختلاف تشكلات قمر وغيره استفادهٔ مذكورير ـ يا يول كهيه: جيسے بہت عوارض عامہ سے مل کرایک خاصۂ مطلق بیدا ہوجاتا ہے اور خاصہ بن جاتا ہے۔ چنال چرسم ناقص ایساغوجی کے دیکھنے سے ظاہر ہے۔

ایسے ہی دلائلِ مذکورہ اگر کسی کی نظروں میں تنہا تنہا عام بھی ہوں ، تو سبل کر مطلوبِ مذکور کے مساوی ہی ہوجاتے ہیں ؛ مگریہ بات بطور تنزل وجزم واحتیاط معروض تھی ؛ نظرِ غائر اور فکرِ صائب، اور طبعِ سلیم اور ذہن مستقیم ، اور عقلِ

سَمه وَاتٍ ". كى يَقْسِرُ سَى اور نے نه سَمى ہو، پر جیسے مفسرانِ متاخر نے مفسرانِ متاخر نے مفسرانِ متاخر نے مفسرانِ متاخر نے مفسرانِ متاخر کے مطابقی متقدم كا خلاف كيا ہے، ميں نے بھی ایک نئی بات كہد دی، تو كيا ہوا، معنی مطابقی آيت اگراس احمال پر منظبق نه ہول، تو البتہ گنجائش تکفیر ہے، اور يول كهد سكتے ہيں كہ موافق حديث: "مَنْ فَسَّرَ الْقُرْ آنَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ كَفَرَ " (1). بير شخص كا فر ہوگيا۔ پراس صورت ميں يہی گناه گارتنها كا فرند بنے گا، يه تکفیر برا براول تک پہونے گی۔

ہاں اگر انصاف ہو، تو اس حدیث کے معنی میں عرض کرتا ہوں: سنیے! مفہوم کلی ہزار ہاافراد پرمنطبق آتا ہے، ہر فر دمیں اس کے لیے اختال صحیح ہوا کرتا ہے، سو اگر آیاتِ قر آنی میں کوئی امر کلی مذکور ہو، تو دربار ہُ احتمالات فر دہے، خواہ ان میں باہم نسبتِ تو اردعلی سبیل البدلیت ہو، یا نہ ہو، وہ آیت مجمل ہوگی ۔ سوان احتمالات میں سے سی ایک احتمال کو بدلیل متعلق کر دینا، بایں قرینہ رائج سمجھنا، در پر دہ دعوی نبوت ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص آج کا فرگنا جاتا ہے۔

مان اگر کوئی دلیل عقلی یانقلی ہو، یا کوئی قرینه عقلی یانقلی ہو، اور پھر بفذرِقوتِ دلیل وقرینه کوئی خص کسی احتمال کوراج کہے، تو ہرگز کفرنہیں؛ ورنه ہمیشه تک دقائق و زکات کا نکلتے چلے آنا، جیسے بعض الفاظِ احادیث مرفوعه مثل:

"لَا يَسْسَبَعُ مِنْسَهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ البَرْدِ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ" (٢).

(۱) محمد بن محمد بن سليمان ما لكي ، مجمع الفوائد من جامع الاصول والزوائد، تحقيق ء ابوعلي سليمان در بعي ، ( كويت: مكتبدا بن كثير ، لبنان : دارا بن حزم ، بيروت ، ۱۹۸۸ هـ/۱۹۹۸ ، رقم الحديث : ۱۰ ۲۷ ، ج. ۳۳ ، ص : ۵۵ \_ (۲) ابو بكرا حمد بن حسين بيبي ، شعب الايمان ، تحقيق : محمد السعيد بسيو ني زغلول ، (لبنان : دارالكتب العلميد ، بيروت ، ط . ۱ ، ۱۳۷۰ هـ ) ، ج. ۲ ، ص ، ۳۲۳ ، مرقم : ۱۹۳۵ \_

اس پردلالت کرتے ہیں؛ کیوں کہ چچے ہوسکتا ہے؟

تفسير بالرائے كى دوشميں :تفسير بالهوى اورتفسير بالدليل:

ہاں! جب کوئی دلیل ہے، نہ قرینہ، تو پھر ترجِحِ احدالاحمالات محض اپنی عقل نارسا کا ڈھوکا سلا ہے، اوراس کونفسیر بالرائے، اعنی تفسیر بالہوی اور تفسیر عندنفسہ کہہ سکتے ہیں؛ ورنہ تفسیر بالرائے کیوں کہتے ہو تفسیر بالدلیل، یا بالقرینہ کہو۔ اگر تو ضیح بالمثال مدنظر ہے، تو سنیے کہ! عقل کوایک خودر بین اورایک دور بین

معلومات وقیقه اور مصامین دور در از مجھیے ۔ جیسے اجسام صغیرہ وبعیدہ بوسیلهٔ خورد بین و دور بین خوب واضح اور پاس معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بوسیلهٔ عقولِ صافیہ وسلیمہ مضامین دقیقه ومعلومات بعیدہ واضح اور اقرب الی الذہن معلوم ہوتے ہیں ، مگر جیسے مدر کات خور دبین و دور بین حقیقت میں عین معلوم نہیں ہوتا ؛ ورنہ فرقِ مقدار و تفاوت بعد کی کوئی صورت نہ تھی ؛ بلکہ معلوم کی ایک مثال اور شیح ہوتی ہے۔ ایسے ہی وقت ادر اکے معلومات و قیقہ و بعیدہ کنہ یا وجہ ، جو کچھ ذہن میں آتی

ہے، ایک مثال اور شبح مضامین فدکورہ تجھیے ؛ مگر جیسے شبح آئینہ میں علاوہ اعضا واجزائے ذی شجر نگب آئینہ بھی ، جو کچھ ہو، سبز فرض کیجیے، یا سرخ؛ لاحق ہوجا تا

ہے،اوراس رنگ کوافر ذی شبح نہیں کہہ سکتے ،افر آئینہ کہتے ہیں۔ایسے ہی کہیے

بعض مضامین زائداز اصل معلوم شیح معلوم کو ذہن میں آ کر لاحق ہوجاتے ہیں

اوراس لحوق کے باعث ان کواصل معلوم کی طرف نسبت نہیں کر سکتے؛ بلکہ ذہن

عالم کی طرف کیے جائیں گے۔

«دتفسیر" کس کو کہتے ہیں؟:

جب بيه مثال اوربيتمهيد ذ بهن شيس هو گئی، تواب سينيے که! تفسيريں امرِ مجمل کو

واضح کردی ہیں، پچھ برھاتی گھٹاتی نہیں۔انسان کواگر حیوانِ ناطق کہا، توایک امرِ مجمل کوواضح کردیا ہے،زاکدازاصل پچھ بڑھانہیں دیا۔سوبعینہ وہی قصہ ہے، جوادراکِ خودر بین میں ہوتا ہے،اوراس وجہ سے اگر ہم تصویرِ آئینہ کوتفسیر ذی تصویر کہیں، تو بجا ہے۔اورسفیہ جسم کواگر سبز آئینہ کی خورد بین سے دیکھیں، تواس رنگ سبز کو جوتصویر آئینہ میں لاحق ہوتا جاتا ہے اور رنگ اصلی معلوم ہوتا ہے، تفسیر بالمرآ ق کہیں؛ تو زیبا ہے۔ایسے ہی وہ مضامین جن سے مرتبہ اجمال میں پچھ تعرض نہ ہو،اورکسی کی رائے، یعنی عقل کی جانب سے لاحق ہوجا کیں، تو پھران کو تفسیر بالرائے کہیں، تو کیا ہے جا ہے؟

بہرحال! تفسیر مثلِ الیناحِ خورد بین توضیح ہوتی ہے، انثاء اور ایجاد نہیں ہوتا، چھوٹی چز بڑی ہوجاتی ہے، اشیائے معدومہ موجود نہیں ہوجاتیں ۔ سوچھوٹی چیز کا بڑا ہونا، جیسے اوشیم توضیح مقدار ہے، ایسے ہی کسی رنگ کا صاف نظر آنا، توضیح لون سفید کا سیاہ یاسرخ یا سبز معلوم ہونا؛ توضیح رنگ سفید نہیں؛ بلکہ تغیر رنگ ہے، جس میں ایک رنگ کا اعدام اور دوسرے رنگ کا ایجاد ہے۔

اس تقریر پریشبه که مقدارِ زائد بھی اصل حقیقت سے زائد ہے، مرتفع ہوگیا، دوسر ہے جس چیز کا ادراک بوسیلهٔ مرایا ومناظر مطلوب ہوا کرتا ہے، اُس قسم کی جو بات بوسیلهٔ مرایا معلوم ہوگی ، من جملہ تفسیر بھی جائے گی۔ سووہ بات اگراصل مجمل ہے، تب تو تفسیر بالاصل ہوگی، نہیں تو تفسیر بالمرآ ق کہیں گے۔ اور جو چیز بوسیلهٔ مرایا ومناظر مطلوب ہی نہیں ہوتی، وہ بات اگر معلوم بھی ہوئی، تو اس کو تفسیر کیوں کہیے، تفسیر تو اس کو کہنا چاہیے، جس سے کوئی اجمال مبدَّ ل بتفصیل اور کوئی اشکال مبدَّ ل بانحلال ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مقادیر اور مواضع بوسیلهٔ مرایا ومناظر اشکال مبدَّ ل بانحلال ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مقادیر اور مواضع بوسیلهٔ مرایا ومناظر

مطلوب نہیں ہوا کرتے؛ ورخہ لازم آئے کہ اصل مقدار اشیائے مبصرہ بالمرایا اور مواضع اشیائے مذکورہ وہ ہوا کریں ، جو بوسیلہ خور دبین ، یا دوربین معلوم ہوں۔
بالجملہ تفسیر بالرائے وہ ہے ، جوامر مجمل ومفسر میں اصلاً نہ ہو؛ بلکہ اس امر میں کلام مجمل ساکت ہو، اور مرتبہ تفسیر وتفصیل میں وہ امر داخل کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے امور کا داخل کرنا تصرفات خیالی ہیں ، جو ہمارے ہی عقول ناقصہ کا کام ہوتا ہے۔ باقی جو باتیں بوسیلہ کسی دلیل عقلی یانقلی کے شامل کی جائیں ، اس کو اہل ظاہر گوتفسیر کہیں ، پر حقیقت میں تفسیر نہیں ہوتی ؛ بلکہ دو کلاموں جداگانہ کے مضمونوں کو اکٹھا کر دیا کرتے ہیں۔ ہاں اگر تفسیر کے ایسے معنی عام لیجیے ، جس میں یہ بھی شامل ہوجائے ، تو پھراختیار ہے۔

\_\_ لَا مَشَاحَ\_\_\_ةَ فِي الْإِصْطِلَاحِ\_\_ بهرحال! اليي صورت مين تفسير بالدليل، يا تفسير بالقرينة كهين كَا، تفسير بالرائخ نه كهين گــ

## قارئين سے مخلصاندا بيل:

الغرض ناظرین اوراق کی خدمت میں بیعرض ہے کہ بے وجہ فوارہ کفرنہ بنیں کہ جوسامنے آیا ایک کفر کا چھیٹا جڑا۔ مولویوں کا کام ینہیں کہ مسلمانوں کو کا فربنا ئیں،ان کا کام بیہ ہے کہ کا فروں کو مسلمان کریں۔اعتبار نہ ہو،تو پہلے علماء کے افسانے یاد کرو۔سو اِس زمانہ کے علماء سے ہوسکے، تو اس گناہ گار کوجس کا اسلام برائے نام ہے، دست گیری فرما کر ورطۂ ہلاکت سے نجات دیں اور ساحلِ سعادت تک پہونچا ئیں۔

وَمَــــنَا إِلَّا الْــــنَا اللَّا الْــــنَا اللَّا الْــــنَا اللَّا الْــــنَا اللَّا الْــــن

تخذریالناس

# جواب دیگرازعلمائے کھنو

هُ وَ الْمُصَوِّبُ

مخفی نہ رہے کہ حدیثِ مذکور حقیق میں کے نزدیک معتمد ہے۔ حاکم نے اس کے حق میں ''صحیح الا سناد' کہا، اور ذہبی نے '' حسن الا سناد' کا حکم دیا، اور اس حدیث کے ثبوت میں کوئی علب قادحہ معتمدہ نہیں ہے، اور زمین کے طبقات حدیث کے ثبوت میں کوئی علب قادحہ معتمدہ نہیں ہے، اور زمین کے طبقات جداگانہ ہونا بہت احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سلسلہ نبوت اس طبقہ میں واسطے ہدایت وہاں کے سکان کے تیار ہوا، اور چول کہ بدلائلِ عقلیہ ونقلیہ لاتناہی سلسلہ کی باطل ہے، لاجرم ہے کہ ہر طبقہ میں ایک مبدأ سلسلہ ہوگا کہ وہ ہمارے آدم کے ساتھ مشابہ کیا گیا، اور ایک آخر سلسلہ ہوگا، وہ ہمارے خواتم کا درست ہے۔ اب یہاں تین احتمال ہیں:

(١) ايك بدكه خواتم طبقات تحمّانيه بعد عصرآن حضرت مِللنَّه اللهِ كهوب مول ـ

- (۲) دوسرے بیکہ مقدم ہوہے ہوں۔
  - (۳) تیسرے پیرکہ ہم عصر ہول۔

احتمالِ اول بحديثِ: "لَا نَبِعَيَّ بَعدِيْ" وغيره باطل ہے۔ اور برتقديرِ احتمال ثاني آل حضرت مِللَّهُ عَلَيْ خاتم انبيائے طبقات ہوں گے۔ اور برتقدیر ثالث

تخذیرالناس تخذیرالناس

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى السِّلْسِهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِسِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ.

#### كتبه العبد المذنب:

(حجة الأوسسلام الأوسسام الأكسبس): "مسحمد قساسم" الصديقي النانوتوي ليور اللسم مرقسده وبرد مضجعسه

دواحمال ہیں:

(۱) ایک به که نبوت آل حضرت طِاللهٔ ایم کم مخصوص ساتھ ایک ہی طبقہ کے ہو، اور آپ طِاللهٔ ایک به خاتم یت بنسبت انبیاء اسی طبقہ کے ہو، اور ہر طبقہ تحانیہ میں وہاں کے خاتم کی رسالت ہو، اور ہر ایک ان میں کے صاحب شرعِ جدید وخاتم انبیاء اپنے طبقات کا ہو۔

(۲) دوسرے بیکہ خواتم طبقاتِ تحتانیہ منج شریعتِ محمد بیہوں، اورکوئی ان میں کا صاحب شرعِ جدید نہ ہو، اور دعوت ہمارے حضرت مِلاَیْدَیَا کُم کا ما اورختم آپ مِلاَیْدَیَا کُم کا بہ نسبت جملہ انبیاء جملہ طبقات کے قیقی ہو، اور ختم ہرایک خواتم باقیہ کا بہ نسبت اپنے سلسلہ کے اضافی ہو۔

احتمالِ اول به سبب عمومِ نصوص بعثتِ نبویه سِلْنَیْ اَیْمُ کے کہ جس سے صاف آل حضرت سِلِنْ اِیْمُ کُلُم کا مبعوث ہونا تمام عالم پر معلوم ہوتا ہے، اور علمائے اہلِ سنت بھی اس امرکی تصریح کرتے ہیں کہ آل حضرت سِلَانِی اِیْمُ کے عصر میں کوئی نبی صاحب شرعِ جدید نبیس ہوسکتا۔ اور نبوت آپ سِلانی اِیْمُ کی عام ہے، اور جو نبی آپ سالت بیشرعِ جدید نبیس ہوسکتا۔ اور نبوت آپ مِلانی اِیْمُ کی عام ہے، اور جو نبی آپ سِلانی اللہ بین سبوطی علیہ الرحمہ سے جلال الدین سبکی علیہ الرحمہ سے جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ: "اَلْا عُسَلامُ بِسُحُ کِمْ مِنْ فَلِ کَرْتِ بِینَ :

"قَالَ السُّبْكِي فِي تَفْسِيْرٍ لَـهُ: مَا مِنْ نَبِيِّ اللَّا أَحَذَ اللَّـهُ عَلَيْهِ الْمِيْشَاقَ أَنَّـهُ إِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ فِي زَمَانِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيْشَاقَ أَنَّـهُ إِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ فِي زَمَانِهِ لَيُسُوّمِ مَنَّا الْمَيْمُ وَلَيَنْصُرَنَّـهُ وَيُوصِي أُمَّتَهُ بِذَالِكَ، لَيُسُوّمِ وَلَيَنْصُرَنَّـهُ وَيُوصِي أُمَّتَهُ بِذَالِكَ، وَفِيهِ وَفِيْهِ وَلَيْنُمُ وَتَعْظِيْمٍ قَدْرِهِ مِمَّا لَا يَخْفَى، وَفِيْهِ

مَعَ ذَالِكَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيْر مَجِيْئِهِ فِي زَمَانِهِمْ يَـكُوْنَ مُرْسَـلًا اِلَيْهِ وَيَــكُوْنُ بِنُبُوِّتِهِ رِسَالَتِهِ عَـامَّـةً لِجَمِيْعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَكُونُ الْأَنْسِيَاءُ وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَبِيٌّ لِأَنْبِيَاءَ وَلَوْ إِتَّفَقَ بَغُثُهُ فِسي زَمَن آدَمَ وَنُوْح وَالْبرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى؛ وَجَبَ عَسلَيْهِم وَعَلَى أُمَمِهم آلْإِيْمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ؛ وَلِهٰذَا يَسأُتِسي عِيْسَى فِسي آخِر الزَّمَان عَلَى شَرِيْعَتِهِ، وَلَوْ بُعِثَ النَّبِيُّ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ فِي زَمَانِهِ، وَفِي زَمَان مُوسَى وَإِبْرَاهِيْهَ وَنُوْح وَّآدَمَ؛ كَانُوْا مُستَمِرِين عَلَى نُبُوَّتِهِمْ وَرسَالَتِهِمْ إلَى أَمَمِهم، وَالنَّبِيُّ حَلَيْهِ السَّلَامُ لنبيٌّ عَلَيْهِمْ وَرَسُولٌ إِلَى جَمِيْعِهِمْ". انتهى.

اور بحرالعلوم مولا ناعبدالعلی رحمه الله اپنے رساله وقتی الرحمٰن میں لکھتے ہیں:
دمقتصی ختم نبوت دو چیز است: یکے آس که بعدو برسول نباشد،
ودیگر آس که شرع و ب عام باشد، وہر کے که موجود باشد وقت نزولِ
شرع و برواجب وفرض است، وسرش ایں که جمه رسل در اجرائے
شرع مستمد از خاتم الرسالت اند، چول که شرع و باشد، پس
دیگر بے صاحب شرع نباشد ''، انتہی ۔

خلاصة كلام يہ ہے كەحديثِ ابن عباس رضى الله عنهماضيح ومعتبر ہے، اور

وَاللَّهِ أَنْ اللَّهِ الطَّهِ وَابِ حَسره راجي عفو ربه القوي: أبو الحسنات "محمد عبدالحي" تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي وحفظ عن موجبات الغي.

"واقع زيد بوجا ت تحريك كافريافات نه موكا"-والله أعْلَم بِالصّوابِ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِستَابِ كستبه: أبوالمحيا "محمد نعيم" غفر لسه العلي السرب الحكيم.

"أصاب المجيب".

كتبه: أبوالجيش "محمد مهدي" عفا الله عنه الهادي

اورعدم تکفیر وقسیق وخروج پرعلائے دیو بندوسہار نپوراور گنگوہ اورالہ آباداور آگرہ اورسورت نے اتفاق کیا۔ وَ الْحَدُمُ لَلَّهِ عَلَى ذَالِكَ.
اورسب جوابوں کوحرف بحرف لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مطالب سب کے ان دونوں جوابوں میں آگئے۔فقط

تخذریالناس تخذریالناس

اس سے طبقاتِ تحانیہ میں وجو دِ انبیاء ثابت ہے۔ اور بہسبب بطلان لا تناہی سلسلہ کہ ہرایک طبقہ میں ایک آخر انبیاء بہنسبت اس طبقہ کے ہونا ضروری ہے؛ لیکن مطابقِ عقائد اہل سنت میام سنت میام محلوقات کوشامل ہے۔

پس اس امر کا اعتقاد کرنا جا ہے کہ خواتم طبقاتِ باقیہ بعدِ عصرِ نبویہ ہیں ہوے، یا قبل ہوے یا ہم عصر، اور بر تقدیرِ اتحادِ عصر وہ متعِ شریعتِ محمد یہ ہوں گے، اور ختم ان کا بہ نسبت اپنے طبقہ کے اضافی ہوگا، اور ختم ہمارے حضرت میں ایک ایک ایک اور ختم ہمارے حضرت میں گاعام ہوگا۔

اور تفصیل ان امورکی میں نے کما حقد اپنے دورسالوں میں: ایک مسمی به الآیسات البینات علی وجود الأنبیاء فی الطبقات"، دوسرے مسمی به ''دافع البوسواس فی آثر ابن عباس "کی ہے۔ ہرگاہ کہ بیامر مہد ہو چکا۔ پس مجھناچا ہے کہ زیدکو جس نے یہ عبارت، جوسوال میں مرقوم ہے، کسی سے ہرگاہ مما ثلت سے انکار ہواور صحب حدیث اور ثبوت تعدد دِخواتم طبقات تحتانیہ کا قائل ہے، مخالف اہلِ سنت کے نہیں ہے، نہ کافر ہے، نہ فاس ؛ بلکہ متبع سنت ہے؛ گر ہاں اگر نبوت محمد یہ وساتی طبقہ کے خاص کرتا ہو، اور ہرایک خاتم کوصاحب شرع جدید ہجھتا ہو، تو البتہ قابل مواخذہ کے ہے؛ کیوں کہ بیامرخلاف نصوص وخلاف کمات علماء معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر مجر دتعد دِخواتم کا قائل ہو، اور ختم ہمارے رسول مِلاَق کے کمات علماء معلوم نسبت جملہ انبیاء جملہ طبقات کے مجھتا ہو، اور ختم ہمارے رسول مِلاَق کہتا ہو، تو نسبت جملہ انبیاء جملہ طبقات کے مجھتا ہو، اور ختم ہرایک خواتم باقیہ کواضا فی کہتا ہو، تو اس پر بچھمواخذہ نہیں ہے۔

# مطبوعاتِ حجة الاسلام اكيرُ مي

ر ثار اسائے کتب اسائے مصنفین ومو<sup>لفی</sup>ن

الشيخ المفتي محمد شفيع العثماني و الرّمولانا مُم شكيب قاسى فقيها للنو ازل و الو اقعات

ا عكس احمد شكيب قاسمي

ومفتی مُحرنوشا دنوری قاسمی حیات طیب مولا ناغلام نبی قاسمی وڈ اکٹر

مولا نامجر شکیب قاسی

۴ اجتهاداورتقلید(از حکیم الاسلام ؓ) تحقیق و تخ ن ج مولانا محمد حسین ارشد قاسی

العلوم والاسلام (اسلام اورسائنس'،ازحکیم تعریب: ڈاکٹرمولاناابواللیث صاحب فیرآ بادی
 الاسلامؓ)

Human Being: A Distinguished کا ترجمہ: مولانا محمد از حکیم الاسلامؓ) جاوید قاسی Creature

مسابقة الامام النانوتوئ (الدورة الاولى)

۸ جهود الامام النانوتوى في علم الحديث مجموعة ثلاثة بحوث
 وريادة الحركة التعليمية في الهند ومقالات

9 سفرنامهٔ بر ما حضرت مولا نامجمر سالم قاسی

صاحب مظلم العالى التشبه في الاسلام (از كيم الاسلام) تعريب: مفتى محمد نوشاد

النشبه في الا مسارم رازيم الأسلام) نوري قاسم

ا Islam & sectarianisam انگریزی ترجمه: مولانا محمد ("اسلام اور فرقه واریت"، از حکیم الاسلام اسلام السلام ا

۱۲ اسلامی زندگی میستیم اختر شاه قیصر

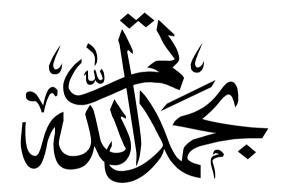